

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PARISTAN



f PAKSOCIETY

W

W

W

m







| 236 | فتكفته شاه | چنگیاں           |     |                         | کتاب نگریے               |
|-----|------------|------------------|-----|-------------------------|--------------------------|
| 248 | تين غين    | حنا کی محفل      |     | 1 421                   | حاصل مطالعه<br>بياض      |
| 253 | افراح طارق | حنا كادسترخوان   | 242 | مسیم طاہر<br>بلقیس بھٹی | lan G.                   |
| 256 | مے فوزیشیق | نس قیامت کے پیزا | 250 | صائمهمو                 | رعب حنا<br>میری ڈائری سے |

سردارطا برمحود نے نواز پر نٹنگ پریس سے چھپوا کر دفتر ما ہنامہ حنا 205 سر کلرروڈ لا ہور سے شائع کیا۔ خط وكتابت وتريل زركاية ، ماهنامه حنا يبلى منزل محملي امين ميديس ماركيث 207 سركاررود اردوبازارلا بور فون: 042-37310797, 042-37321690 اي يل المريس، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com



انتتاه: ماہنامد حنا کے جملہ حقوق محفوظ ہیں، پبلشری تحریری اجازت سے بغیراس رسالے کی سی بھی کہانی، ناول ياسلسلدكوكسى بهى انداز ، نوشائع كياجاسكتا ، اورندكيسى في وي چينل پر درامه، دراما كي تفكيل اورسلے وارقبط کے طور پر کمی بھی شکل میں چیش کیا جاسکتا ہے،خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔

دلول کے کعیے مبشرہ ناز 171

ادهوري رات كاجا ند خالده ثار 216

ملال شازىيغان 232

كاسه ول سندن جين 152

لعب رسول مقبول

W





ہم نے اس قوت موہوم کو دیکھا نہ سا ہم نے اس کوہر نادیدہ کو پرکھا نہ چنا اک سواری که شامانه تحی ممر پر اتری اک جلی تحی که تهذیب نظر پر اتری جلوے دیکھے جو مجھی شامل ایماں بھی نہ تھے اور ہم ایسے تن آسمال تھے کہ جیران بھی نہ تھے دل کی آخوش میں اک ٹور دہکتا آیا ایک لور کی مدیوں یہ چکتا آیا پھروں کے مدف تیرہ سے ہیرے اجرے



قار تين كرام! جولائي 2014 وكاشاره پيش خدمت ب\_

W

W

W

جب بيشاره آپ كے باتعوں من موكالو رمضان البارك كے مقدى مينے كا آغاز موچكا موكااور آپ اس کی رحمتوں سے بہر ومند ہور ہے ہوئے۔اللہ تعالی کافر مان ہے کہتم پر روز رفرض کردیے مجے جس طرح تم ے پہلے کے لوگوں برفرض کیے گئے تھے تا کہتم پر بیز گار بنو۔ بیدہ مفت ہے جواللہ تعالی مسلمالوں میں بیدا کہنا عابتا ہے کہ بندہ اللہ کی خاطر ہر پندیدہ کام ےرک جائے۔روزے کی حالت میں ہم کھانے ہاں لئے رک جاتے ہیں کماللہ تعالی نے اس کا تقاضا کیا ہے۔خواہش کے باوجود نہ کھایا نہ بیا، وسائل موجود تھے،ان پرافقیار بھی تھا مرصرف اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ہم نے اپنا ہاتھ رو کے رکھا۔اس سے ابت ہوتا ہے کہ ہمارے اندرتوت ارادي موجود ہے كہ ہم ان كامول سے رك جائيں جواللدكونا پند ہيں اوران كاموں كوكريں جواللدكو محبوب ہیں۔ بیاحاس کراللہ و کھورہا ہے اور تماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب پروان پڑھتا ہے تو ہم پر بیز گار بنتے ہیں، یکی رمضان کا مقصد ہے۔اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکات سے زیادہ سے زیادہ میں یاب ہونے کی تو یق عطافر مائے۔ (آئین)

عيد كمبر: \_ اكست كاشاره" عيد كمبر" موكا عيد كمبر مل عيد كاشعار ، مهندى ك دين ائن ،عيد ك بكوان اور دومرى تحريري عيدكى مناسبت بي مول كى مصنفين سے درخواست بكرد وعيد تمبرك لئے الى تحريري جلداز جلد بجوا دين تا كەعىدىمىر مىن جكىد ياسلىل-

عيدسروب: عيدى آمدے پہلے عيدى تيارياں شروع موجاتى ہيں، مہندى، چوڑياں، نت نے لياس، كمرى آرائش دزیبانش اور مزے دارچٹ ہے بکوان،آپ بھی ہرسال عید کے موقع پر قصوصی اہتمام کرتی ہوں گی۔اس بارآپ نے عید کے موقع پر جو حصوص اجتمام اپنے لئے اوراپ دوست احباب کے لئے کیے ہیں ان کی تعصیل ميں لكھ كرمجواكيں مصنفين كے ساتھ قاركن مجى اس الله يس لكه كرمجوا كتے ہيں، اپنے جوابات اس طرح ميں بجوائيں كـ 20 جولا أل تك ميں موصول موجائيں۔

اس شارے میں: \_ ایک دن حنا کے ساتھ میں مہمان ہیں فرح طاہر قریش ۔ اس کے ساتھ ساتھ قر ۃ العین شرم بأتى اور را فعدا عجاز كے ممل ماول ، سندس جبيں كا ماولث ،قر ة العين رائے ، خالدہ نثار ، مبشرہ ماز ، حيا بخاري ، شازيه خان اور کنول ریاض کے افسانے ،سدرة املی اور اُم مریم کےسلسلے وار ناولوں کےعلاوہ حتا کے بھی مستقل سلسلے

آپ کی آرا کامنتظر

اس منف می اس کو ملا فیفان شمی سے

پیار کار کار کار کاری باتیں میار کار کار کار کاری باتیں

#### ممانعت

و سيرنا الس رضي الله تعالى عنه كهت بي كه ایک مقام بقیع میں دوسرے کو پکارا۔ "اے ابولقاسم!" رسول الشصلي الله عليه وآله وسلم في أدهر " يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! مين نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئیس پکارا تھا بلکہ فلإن محص كو يكارا تها (اس كى كنيت بهي ابوالقاسم

تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔ "میرے نام سے نام رکھ لوگر میری گنیت ک طرح کنیت مت رکھو۔"

محرصلی الله علیه وآله وسلم کے نام کے ساتھ

سيدنا جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه كبت

یں۔ "ہم میں سے ایک مخص کے ہاں اڑکا پیدا ہوا اور اس کے اس کا نام محر رکھا۔" لوگوں نے

" "بهم تخفي كنيت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کے نام سے مبیں رهیں مے ، ( یعنی مجھے ابو محر لہیں کہیں گے ) جب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وآله وملم سے اجازت نہ لے۔"

و و فخص آپ ملی الله علیه وآله وسلم کے پاس

"میراایک لوکا پیدا ہوا ہے تو میں نے اس کا

نام محد رکھا تو میری وم کے لوگ اس نام کی

اجازت، جھےدیے سے انکار کرتے ہیں (جب

تك رسول التُدصلي التُدعليه وآله وسلم اجازت نه

تو آپ ملى الله عليه وآله وسلم نے قرمايا۔

ر کھو کیونکہ میں قاسم ہوں ، میں تمہارے درمیان

ملیم کرتا ہوں (دین کا علم اور مال علیمت

الله تعالى كے ہاں بہترين نام

الشمل الشملي الشعليه وآله وسلم في فرمايا

سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كہتے ہيں كه

" تمہارے نامول میں سے بہترین نام

الله تعالی کے بردیک یہ ہیں، عبداللہ اور

بيح كانام عبدالرحمٰن ركهنا

میں کہ ہم میں سے ایک حص کے اڑکا پیدا ہوا تو

اس نے اس کا نام قاسم رکھا تو ہم لوگوں نے کہا

کہ مجھے ابوالقاسم کنیت نہ دیں گے اور تیری آنکھ

سيدنا جابر بن عبد الشرصي الشد تعالى عنه كبت

"میرے نام پر نام رکھولیلن میری کنیت ند

W

W

W

W W

تھنڈی شرکریں مے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 8 جولای 2014

وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سے بیان کیا تو آپ سلی الله عليه وآله وسلم نے قرمایا۔ "اپنے بیٹے کا نام عبدالرحمٰن رکھ لو۔"

#### ہاتھ پھیرنا اور اس کے لئے دعا کرنا

عرده بن زبیراور فاطمه بنت منذر بن زبیر ہے روایت ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ سیدہ ا ماءرضی الله عنهما ( مکہ ہے ) جمرت کی نبیت ہے اس وتت تعیس تو ان کے پیٹ میں عبداللہ بن زبير تھے، جب وہ قبام کس آگراتریں تو وہاں سیدنا عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، پھر البیس لے کرنی كريم صلى الله عليه وآله وسلم كے باس آئيں تاكم آپ صلی الله علیه دآله وسلم اس کو تھٹی دیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیدہ اساء رضی اللہ عنیما سے لے لیاء آئی کود میں بٹھایا پھر أيك هجور منكواني، أم المومنين عائشه صديقيرضي الله تعالى عنبما كهتي بي كه بهم أيك كفرى تك هجور

ڈھونڈتے رہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھجور کو چایا گر (اس کا جوس) ان کے مندمیں ڈال دیا تو لیلی چیز جوعبداللہ کے بیٹ میں پیچی، وہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالعاب تها، سيده اساء رضی الله عنمانے کہا کہ اس کے بعدرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في عبرالله يرباته مجيرا اوران کے لئے دعا کی اوران کا نام عبداللدر کھا اور جب وہ سات یا آٹھ برس کے ہوئے تو سیدنا زبیررصی الله تعالی عنه کے اشارے بیہ وہ نمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کے لئے آئے تو جب نی صلی الله علیه وآله وسلم نے ان کوآتے دیکھا تو مبسم فرمایا پھران سے (برکت کے لئے) بیعت کی، ( كيونكه وه من تقے)\_

#### عبدالثدنام ركهنا

سيدنا انس بن ما لك رضى الله تعالى عند كهت ہیں کہ ابوطلحہ کا ایک لڑ کا بیار تھا تو سیدنا ابوطلحہ باہر مکتے ہوئے تھے، وہ لڑکا مر گیا، جب وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے یو چھا۔

''میرابچه کیمائے؟''(ان کی بیوی)ام سلیم رضی الله تعالی عنهمانے کو جھا۔ "اب پہلے کی نبت اس کو آرام ہے۔"

(بيموت كى طرف اشاره باور چھ جھوٹ بھى پر اُم سلیم شام کا کھانا ان کے پاس لا میں تو انہوں نے کھایاءاس کے بعد اُم سیم سے محبت كى ، فارغ مو ي تو أمليم نے كما\_

" جاؤ بحد كودلن كردو " يحرهبح كوابوطلحه، رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم کے باس آئے اور آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہے سب حال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ

"كياتم في رات كوائي بيوى سي محبت كي

ابوطلحہ نے کہا۔ "بال-" پرآب نے دعا کی۔ ''اے اللہ! ان دونوں کو پر کت دے۔'' پھراُم سلیم کے ہاں کڑ کا پیدا ہوا تو ابوطلحہ سے کہا۔ "اس بحيه كو الله كر رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم کے باس لے جاؤے" اور أم سليم نے بے کے ساتھ تھوڑی مجوریں جیجیں تو رسول اللہ صلى الشعليه وآله وسلم في اس يج كو ليا اور

> "シェダーカレンリ" لوكول نے كہا۔

> > 9 جولانی 2014

W سيدنا سمرو بن جندب رضى الله تعالى عنه ' رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے جميس الي فلامول كے جار نام ركھے سے منع فرماياء الح، رباح، يباراور فاقع-" سيدنا سمروبن جندب رضي الله تعالى عنه كت بين، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ''الله تعالیٰ کو حار کلمات سب سے زیادہ يسندين ، سجان الله ، الحمدالله ، ولا الله ، والله البر، ان میں سے جس کو جاہے پہلے کہے، کوئی نقصان ندمو گا اورائے غلام کا تام بیار اور رہاح اور فک (اس کے وہی معنی ہیں جواع کے ہیں) اوراسے نہ رکھو، اس لئے کہ تو ہو چھم گا کہ وہ وہاں ہے (لینی بیاریا رباح یا نکح یا انکح) وہ کیے گا، نہیں "مره نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وآلدوسكم نے بيدى جارنام فرمايا تو مجھ سے زيادہ نام بيان شكرنا-" (غلام کے لئے)"عبر،امتہ اور (مالک کے لئے )''مولی،سید''بولنے کے متعلق سيدنا ابو بريره رضى الله تعالى عند كمت بي كهرسول الشصلي الشعليه وآله وسلم في فرمايا-"كوئى تم ميں سے (اسنے غلام كو) يول نه کے کہ بالی پلا این رب کو یا این رب کو کھانا کھلایا اینے رب کو وضو کر اور کوئی تم میں سے دوسرے کوا پنارب نہ کے بلکہ سیدنا مولی کے اور

وآل وسلم برہ (نیکو کاربیوی کے گھر) سے چلے "بره" كانام زينب ركهنه محر بن عمر بن عطاء کہتے ہیں۔ ''میں نے اپنی بئی کا نام برہ رکھا تو زینب بنت الى سلمه في كها كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے اس سے مع کیا ہے اور میرانام بھی برہ تھا مجرر سول الشصلي الشعليه وآليدوسكم في فرمايا -"ا يْ تْعْرِيفِ مت كروكيونكُ الله تعالى جانتا ے کہتم میں بہترین کون ہے۔ لوگوں نے عرض کیا۔ " پهرېم اس کا کيانام رهيس-" تو آپ صلی الله علیه دآ له وسلم نے فر مایا۔ انگورکا نام' ' کرم' کرکھنے کا بیان سيدنا ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کەرسول النُدصلی النُّدعلیدوآ کەرسلم نے فر مایا۔ "كوئى تم مى سائلوركو"كرم" ند كيماس کے کہ 'کرم' مسلمان آ دمی کو کہتے ہیں۔ سیرنا وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ''(انگورکو) کرم بہت کہو بلکہ عنب کہو باحبلہ

بيح كانام منذرر كهنا سل بن سعد کہتے ہیں کہ ابو اسید رضی اللہ تعالى عنه كابينا منذرجب بيدا تواسے رسول الله صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کے باس لایا گیا تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے اس کواین ران بررکھا اور (اس کے والد) ابواسید بیٹھے تھے پھر آ پ صلی الله عليه وآله وسلم لسي چيز مين اينے سامنے متوجه ہوئے تو وہ بچہآ ہے ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران برسے اٹھالیا گیا تب آپ صلی الله علیہ وآ کہ وسلم کو خيال آيا تو فرمايا۔ سیدنااسیدنے کہا۔ " يا رسول الشمسلي الشه عليه وآله وسلم مم ن آپ صلی الله علیه دآله وسلم نے فر مایا۔ "اسكانام كيابي؟" ابواسيد نے كہا۔ "فلال نام ہے۔" تو آپ ملی الله علیه دآ له وسلم نے فر مایا۔ "مبين،اس كانام منذر ب\_" كراس دن ے انہوں نے اس کانام منذر بی رکھ دیا۔

"بره" كانام جوير بيركفنا سيدنا ابن عباس رضى الله تعالى عنه كيت

''أم المومنين جوريه رضى الله عنهما كانام يهك بره تفاتو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ان كانام جوير بيرر كاديا ، آپ صلى الله عليه وآله وسلم برا جانتے تھے کہ بیر کہا جائے کہ نمی صلی اللہ علیہ

" محور س بل" آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھجوروں کو کے کر چبایا بھرایے منہ سے نکال کریجے کے منہ من ڈالا پھراس کا نام عبداللہ رکھا۔

W

W

W

انبیاءاورصافین کے نام

سيدنا مغيره بن شعبه رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ جب میں جران میں آیا تو وہاں کے (انصاری) او کوں نے جھ پراعتراض کیا۔ "م (سوره مريم على) يزهة موكد"اك بارون كى جهن - " ( يعنى مريم عليه السلام كو بارون كى مبن كباب) حالانكه (سيدنا بارون، موى عليه السلام كے بھائى تھے اور ) موى عليه السلام، عیسی علیہ السلام سے اتن مدت پہلے تھے (پرمریم بارون عليه السلام كي مبن كيونكر موسكتي مين؟) جب مين رسول النه صلى الله عليه وآله وسلم کے باس آیا تو میں نے آپ سلی الله علیه وآله وسلم ے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

(بدوہ ہارون تھوڑی ہیں جوموی کے بھالی تھے) بلکہ بن اسرائیل کی عادت تھی (جیسے آب سب کی عادت ہے) کہ بیر پیمبروں اور اگلے نیکول کے نام پرنام رکھتے تھے۔"

يح كا نام ابراجيم ركهنا

سیدنا ابومویٰ رضی الله تعالیٰ عنه کہتے ہیں کہ میرا ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں اس کو لے کر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے باس آيا تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم في اس كانام ابراجيم ركها اور اس کے منہ میں ایک ھجور چبا کرڈالی۔

FOR PAKISTAN

اح ، رباح ، بياراورنافع نام ركھنے كى

من المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد يَدُونِ لِلْ يُمْرِينُ فَالْمُونِ فِي الْمُرْانِينَ الْمُرْانِينَ الْمُرْانِينَ الْمُرْانِينَ الْمُراتِينَ الْمُراتِينِ الْمُراتِينَ ال عود کرارکھا ہے یا بالس ہے جس پر کپڑے نظے ين، يد بات محى ين كرآدى كما كركول وائروى ہو جائے یا مثلث دکھائی دیے جس کے نیے دو یائے لگے ہوں بس کوری متطیل کی ی صورت ہوتی جاہیے کہ جیومیٹری کی ساری شکلوں میں مميں مي پند ہے، رقبہ نكالنے ميں بھي آساني م کھے تصوراس د بلانے کی تحریک میں حکومت كالجمى ب جس نے بحث كرو بحت كرو كى مهم جلا ر کی ہے، خواتین حب الوطنی کے جذبے بے مجور تەصرف تحورا كھاتى ہیں بلكہ تحورا پہنتی بھی ہیں تاكه قالتوكير ابيرون ملك بينج كرزرمبادله كماياجا الجي كل عى ايك محرمه سے بم نے كها كه "ميرنيا فيتن كب سے لكلا بشلوار كے ساتھ بلاؤز بنے کا بروسازمی کے ساتھ پہناجاتا ہے۔" ناراض موكر بويس\_ "بيبلاوز كيل بصاحب بميض ب-" شلوار کا بھی بقول ہمارے ایک دوست کے ایے بال حال مواہے کہ پہلے جار کر میں ایک ملوار مي هي، اب ايك كزر من جار شلواري مي ہیں، کھ کرا مرجی فع جاتا ہے،اس کاازار بند بنا ليخ يادو يدينا كراوڙه مج تحوراً كمائے اور تحورا منے كے علاوہ بمي خواتین کی طرح کی جس کرنی ہیں جس سےاس الرام كى ترديد موجالى بكر كورتس كفايت شعار میں ہوش مثال کے طور پر اپنی عمر تک کھٹا کر

#### اچھانام تبدیل کرنا

سيدنا ابن عمر رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بینی کا نام عاصيه تقالو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اس كانام جيله ركه ديا\_

ني صلى الله عليه وآله وسلم إدران كي آل كي گزران میں تکی

سيدنا عروه أم المومنين عائشه صديقة رضي إيلد عنما سے روايت كرتے ہيں كه وہ كما كرنى

"الله كي مم اك ميرك بعالي مم ايك چاند دیکھتے، دوسرا دیکھتے، تیسرا دیکھتے، وہ مہینے مين تين حاند و يكفت اور رسول الله صلى الله عليه كروسكم كے كمرول ميں اس مت تك آگ نه

میں نے کہا۔ "اعفاليه! پرتم كيا كها تيس؟" انہوں نے کہا۔ د مجوراور یالی، البته رسول الشصلی الشعلیه وآلہ وسلم کے چھ عمائے تھے؛ ان کے دورہ والے چانور تھے، وہ رسول الشصلي الشعليہ وآلہ

وملم کے لئے دورہ بھیج تو آپ صلی الشعلیہ وآلہ وسلم ده دوده میں بھی پلادیتے۔"

كولى من سيول نه كه كديمرابنده يا ميرى وں اس کے ۔'' بندی بلکہ جوان مرداور جوان عورت کیے۔'' مسلم

چھوتے بیچے کی کنیت رکھنا

W

W

W

سيدنا انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه كبتے بين كدرسول التُدصلي التُدعليه وآله وسلم سب لوكون سے زیادہ خوتی مزاج تھے،میراایک بھالی تھاجس کو ابوعمیر کہتے تھے (اس سےمعلوم ہوا کہ من اورجس کے بچے نہ ہوا ہو کنیت رکھنا درست ہے) ( میں جھتا ہوں کہ اس سے کہا کہ) اس کا دودھ حجرايا كميا تقالو جب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آتے اور اس کود یکھتے تو فرماتے۔ "اے اباعمیر! تغیر کہاں ہے؟" (تغیر بلبل اور چڑیا کو کہتے ہیں) اور وہ اڑکا اس سے طیاتا تھا۔

الله تعالی کے ہاں سب سے برانام

سيدنا ابو بريره رضي الله تعالى عنه، ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم بدروايت كرت بين كه آپ صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا-"سب سے زیادہ ذلیل اور برا نام اللہ تعالی کے زود یک اس محض کا ہے جس کولوگ ملک: المقلوك لهين ، ايك روايت من ب كماللد تعالى كے سواكوئي مالك مبيل ب، سفيان ( يعني ابن عینیہ) نے کہا ملک الملوک شہنشاہ کی طرح

احدین صبل نے کہا کہ میں نے ابو عمرو سے یوچھا کہ''احع'' کا کیامعنی ہے۔ لوانہوں نے کہا۔

"اس کا معنی ہے"سب سے زیادہ

عنسا ( 12 ) جولاني 2014

" روهی میمکی کھا کے شندایا کی لی۔" بھلت

كيركال ايديش يرمارامل كحية عادياب،

مجے ضرورتا ، لیکن کل ہم نے ریس کرانے کی

ایک خاتون کو سومے طرے جاتے، آہ مرد

بحرتے اور شنڈا یاتی پنتے دیکھا، تو بہت متاثر

ہوئے، ماظیے کیاانعام مانتی ہیں۔"

"ہم آپ کی خار کساری سے بہت متاثر

"اس معالم مل محد وقل اكسار كومين

ب، جھے كبير الدين الهيشلت نے يہ بتايا ب

كرآب بالكل عي باره من كي وموين جيس بنا

عاجيس اور غبارے كى طرح بعثنا مجى بدوسين

كُرِيْنِ لَوْ ذَا مُنْكَ يَجِيِّعُ ، بِالْحَدِرِوكَ كَرِكُمَا يِيِّ ، كُم

كائي، ماده كمائي، بلكه مو تكي تو بلحد نه

کھائے، ہاں ہوا کی ممانعت جیں، وہ جنی جی

"اور کھالوں کے بارے میں تو ڈاکٹر

صاحب کا مشورہ صائب ہے لیکن ہوا کی بھی

احتیاط رکھے، زیادہ ہوا کھانے سے ریاح کا

کھاتے ہے گمرانے کی جس فاتون کو بھی

ديلھيے ،اس م من ديلي موتى جارى ہے كداس ير

مِثالًا ون بدن ج هرما ب، اصل من وبلايا جي

مین ہو گیا ہے حالانکہ کی خانون کا ایسا د بلا ہونا

می کیا کہ بیمعلوم ہو، قدرت نے فرش زمین پر

عام كائي"

ہم نے کہا۔

والے کے ساتھ خاص رعامت، یعن آب بدرہ بونڈ کے بجائے سرہ بونڈ کمٹا کتے ہیں جن ماحب یا صاحبہ کو ضرورت ہو، بیں روبے اشتمارات و پکیگ کے لئے بھی کرہم سے مفت طلب كريس بلكه محصول واكبم اسي ياس س دیں گے، لفن دن کا خرج البتہ بذمہ خریداررہے گا، مارے یاس ایک اگریز کا شفکیت می موجود ہے، وہ سابقہ مشرقی یا کتان سے ایک ہامی اینے ساتھ ولابیت کے جانا جابتا تھا، تركيب مجمع مين نه آني هي، آخر چند روز ماري کولیاں اے مسل استقال کرا میں حی کہوہ بالمي كا خلامه بلكه كيس بيرره حميا، اب كيا تعا، موث لیس میں بند کیا اور لے کیا ، مرضرور کیا تھا کین آپ نے سنا ہوگا، زندہ ہاتھی ایک لا کھ کا ،مرا 中国 一个

W

W

اک صاحبہ نے تو جمیں سلطانی کواہ بھی بنالیا اور

"آب تو خود جانع بين كه من ياكتان نے سے سلے دہی من آل اغرار بدو من میشہ بوں کے بروکرامول می حصدلیا کرتی می بداو ما كتان كے حالات اور نزلے نے چونڈا سفيد كر دیا ہے۔" عرص کہ مم والوں کو کوئی صاحبہ اکیس یں ہے کم کی نہ ملیں ، ہم فارع ہو کر باہر نظے تو انی میں سے ایک صاحبہ کوفٹ یاتھ ہر کھڑے پایا، ہم نے کہا۔ ''خبریت؟''بولیں۔

"میری لاکی نے کہا تھا کہ واپسی میں مجھے

ا بی کار میں لے لیس کی ، کائے میں توبارہ یج بی چھٹی ہوجانی ہے، جانے کہاں رہ کئی ہوں گی۔'' ایک زماند تما کداولا داور والدین کی عمر میں اجها خاصا فرق موا كرتا نفا، بالعموم زياده، ورشه بندره سوله برس كالو ضرور، اب تو دنیای بدل كی ے، کوئی شے اینے حال پر مہیں رہی، ایک حفل میں ایک والدہ اینا تعارف کراتے ہوئے کہدری میں کہاب کے حمر میں میری عربیں سال کی ہو جائے کی ،اح میں ان کی صاحبزادی چی لیں، چھوٹوں کو بروں کی تفتلو میں بولنا تو نہیں جاہیے ليكن آج كل كي اولا د كا آپ جانتے ہيں، چلاكر

"ای خدا کے لئے اپنی اور میری عمر میں تو ماه كافرق توركه ليا يجيخ-"

کین ذکرتو کھانے مینے بلکہ نہ کھانے ہینے کا تھا اس سے وزن ضرور کھٹ جاتا ہے لیکن تکلیف بھی ہولی ہے،ای خیال سے ہم نے بلا درد وزن کھٹانے کی کولیاں ایجاد کی میں کہ ایک کولی کھائے یا کج بویٹر وزن کھٹائے ، دو کھائے وس بوغر كم مو جائے، تين كولياں التحى كھاتے

فیروز سنز کے ڈاکٹر وحیر بھی تھے، ساؤنا ہاتھ ہم نے وہاں بہلی بارد یکھا جس میں سلے آپ کو کرم كرے من بھاكرايا لتے ہيں، درجة حرارت درجه جوت سے بھی زیادہ کردیا جاتا ہے اس کے بعد آب كوفورا بهاك كرير فاني ياني من جيلا تك ركاني ہونی ہے، ہم نے تو ایک بار کیا اور اس کے بعد درازی عربے کئے دعا کی، ڈاکٹر وحید دو تین بار نہائے اور کئے گے۔

" ہرغوطے کے بعد میں خود کو بفتر دی سال جوان رتحسوس كرتا مول-"

وہ پھر تیار ہورہ تے کہ ہم نے روک لیا

'ڈاکٹر صاحب دوغوطے آپ نے اور لكائے تو غول غوں كرتے تكليل كے، مارى یاس تو آپ کے لائق نہ ب بے نہ جدی ہے، نہ کرائی واٹر کا ذخیرہ ہے۔" بدی مشکل سے

\*\*

یا کتان میل وژن والول نے اشتہارات كے لئے بعض قاعد بے برے سخت رکھے ہیں اگرآب سرید کے اشتہار میں کی خاتون ک سكريث يينة اوردهوال الراح وكهانا عاجة بيل تواس خاتون کی عمراکیس برس سے کسی صورت ميں ہولی جا ہے۔

سریف کے ایک اشتہاری علم کے لئے انثرويو لين والول من بم بحى تق اميدواري و بہت آ میں، کیلن جب اعلان موا کہ جوخوا تین السي يس سرياده كي بين، وه آكرا ما سي سب ایک دوسری کا منه دیکھنے لکیس بعض تو بھٹ ي يدي كه" توج بم كول مول اكيس يرس كي الیس برس کے ہول مارے دمن، بعض کڑیاں اور معلوقے تکال کران سے معیلے لکیں،

عالى بن آج كل كرمائ عن جب كرم يخ كوبرها برها كريتانے كارواج ب، عورتوں ميں اتناا كسارة الل تعريف ب،البته زيادني مرجزي يرى مونى بحق كدا كسار اورعر كمنان كى محى، ایک صاحبہ کوہم جانے ہیں کہ قیام یا کتان کے وقت الخاره بين برس كي مين ، يجيل ونول مجران کی ایک محرمیر مجیسی جوخود نوشت حالات برسمل مى اس م مى بى الخاره بيس برس بى لكما يايا، بم نے ایک حفل میں ان سے کہا کہ

W

W

W

m

" جميل تو آپ کي ان تريدول مي زياده مزا آتا ہے جوآپ نے اپنی پیدائش سے پہلے لکھی

"كيامطلب؟"

ى 1945م، 1946م كى بات كررى

اس يربدي مفكل سے انبول نے الى عمر میں دس سال بر حائے، دس پھر جی این یاس

مارى فلى الكشيس خاص طوريراس مات كاخيال رهتى بين كدان كاعمرنارواطوار يرتوع نہ یائے، ایک صاحبہ امارے ساتھ کی میلی ہوئی ہیں، بیں یرس کی عمر تک تو وہ اور ہم ، ہر رہے، ال کے بعیرہم ایس سال کے ہو گئے تو وہ انیس سال کی ہولئی، ہم بائیس کے ہوئے وہ افخارہ كى موسيس، بعد من كيا موا، ميس معلوم جيس كونكماب ايك مت سي أليس ليس ويكها، بال قلم میں ضرور دیکھا تھا،جس میں وہ ایک بے بی کا کردار کریی، لولی ماپ جائی کد کڑے لگاتی

میلی بارایان کے سر می مارے ہراہ

البھی کتابیں پڑھنے کی عاوت ابن انشاء

اردوکی آخری کتاب ..... 🌣 خارگذم..... 🖈 دنیا گول ہے ..... ٠٠٠ آواره گردک ۋائرى....

ابن بطوط ك تعاقب من ..... علي بوتو چين كو حلي ..... ا تگری تگری مجرا مسافر .....

ا خطانشاجی کے .... ایک

لا بهورا كيڈي، چوك اردو بازار، لا بهور نون نبرز 7321690-7310797

ماري ( 15 ) جولاي *2014* 

البارك المارك

عبيادات و وظائف

وزيه ثفيق

#### روزے کی فضلیت

W

W

W

0

m

حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبه دیا، اس میں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

''اپے لوگواتم پرایک عظمت اور برکت والا مہیندسامیطن ہورہا ہے،اس مہینے کی ایک رات (شب قدر) ہزار مہينول سے بہتر ہے، اس مينے کے روزے اللہ تعالی نے فرص کیے ہیں اور اس كى راتول ميس بارگاه الى ميس كمرے مونے (لعنی نماز تر اوت کر مصنے) کونفل عبادت مقرر کیا ے، (جس کا بہت بڑا تواب رکھا ہے) جومص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب عاصل کرنے کے لئے فیر فرض عبادت ( یعنی سنت بالقل) اداكر عالو دوسر عزماتي ك فرضوں کے برابراس کا تواب ملے گااوراس تمہینہ میں فرض اداکرنے کا تواب دوسرے زمانے کے سر فرضول کے برابراس کا تواب ملے گابیمبر کا مہینہ ہاور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ بمدر دی اور م خواری کا مہینہ ہے اور یمی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے جس نے اس مہینے میں کی روزے دار کو (اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لئے ) افطار کرایا

تو اس کے لئے گناہوں کی مغفرت اور آتش

دوزخ ے آزادی کاذراجہ ہوگااوراس کوروزہ

دار کے برابر تواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے تواب بیس کوئی کی کی جائے۔'' آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ''یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ، ہم بیس سے ہرایک کوتو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا تو کیا غرباء اس عظیم تواب سے محروم رہیں سے ۔''

آپ ملی الله علیه وآله دسلم نے فر مایا۔
"الله تعالی به تواب اس محص کو بھی دے گا
جودودھ کی تھوڑی تی کسی پر یا پانی کے ایک گھونٹ
پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراوئے۔"

رسول الشملی الشعلیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ
کلام جاری رکھتے ہوئے آئے ارشادفر مایا کہ اور
جوکوئی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ
تعالی میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا
جس کے بعد اس کو بھی بیاس نہ گئے گی تا کہ وہ
جنت میں پہنچ جائے۔

اس کے بعد آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش دوز خ سے آزادی ہے، اس کے بعد آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جوآ دی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف و کی کر دے گا اور اسے کا اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمادے گا اور اسے دوز خ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ (شعب دوز خ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ (شعب الایمان لیمنی معارف الحدیث)

روزے میں احتساب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارٹاد فر مایا کہ ''جو لوگ رمضان کے روز ہے
ایمان و اختساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے
سب گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جا کیں گے اور
ایسے ہی جو لوگ ایمان و اختساب کے ساتھ
رمضان کی راتوں میں نوافل (تراوی و تہجر)
بردھیں گے ان کے بھی سارے بچھلے گناہ معاف
گردیئے جا کیں گے اور ای طرح جولوگ شب
قدر میں ایمان و اختساب کے ساتھ تو افل پردھیں
گے، ان کے بھی سارے پہلے گناہ معاف کر
دیئے جا کیں گے۔ ( تیج بخاری مسلم، معارف
دیئے جا کیں گے۔ ( تیج بخاری مسلم، معارف

#### روزے کی برکات

حضرت ابو جريره رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا۔

"'روزه رکھا کرو تندرست رہا کرو گے۔'' طبرانی)

اورروزے سے جس طرح ظاہری و باطنی مضرت زائل ہوتی ہے ای طرح اس سے ظاہرو باطنی سرت حاصل ہوتی ہے۔

#### روز ہے کی اہمیت

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما فراتی ہیں کہ''جب رمضان المبارک کا عشرہ اخیرہ شردع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس لیتے اور شب بیداری کرتے لیعنی پوری رات عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہے اور

ایخ گھر کے لوگوں لیمی از دواج مطہرات اور دوسرے متعلقین کو بھی جگا دیتے تا کہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لیں۔ (میچے بخاری، وضح مسلم، معارف الحدیث)

W

W

C

روایت بلال کی تحقیق اور شامد کی شهادت

آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی سنت ہید مقل کہ جب تک روایت ہلال کا جوت نہ ہو جائے یا کوئی عینی گواہ نہ بل جائے آپ روز بے شروع نہ کرتے جیسا کہآپ سلی الله علیه وآلہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت قبول کرکے روزہ رکھا۔ (زادالمعاد)

اورآپ ملی الله علیه وآله وسلم با دل کے دن کاروز وہیں رکھتے تھے، نہآپ نے اس کا حکم دیا بلکہ فر مایا ''جب بادل ہوتو شعبان کے تمیں دن پورے کیے جائیں۔''

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فریایا۔

''چاند دیم کرروزه رکھواور چاند دیم کرروزه چھوڑ دو، اور اگر (۲۹ تاریخ کو) چاند دکھائی نه دیے تو شعبان کی تمیں کی گنتی پوری کرو'' ( سیح بخاری ومسلم ،معارف الحدیث)

#### 55

حضور صلی الله علیه وآله وسلم کا ارشاد گرای ہے کہ ''سحری میں بر کمت ہے، اسے ہر گز ہر گزنه چھوڑنا، اگر پچھ نہیں تو اس وقت پائی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے کیونکہ سحری میں کھانے پینے والوں پر اللہ تعالی رحمت فرما تا ہے اور فرشتے ان کے لئے دعائے خیر کرتے ہیں۔ (منداحم، معارف الحدیث)

حنسا 16 جولاني 2014

نطار

W

W

W

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں
مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جوروزے کے افطار
میں جلدی کرے (یعنی غروب آفاب کے بعد
بالکل دیر نہ کرے) (معارف الحدیث، جامع
بالکل دیر نہ کرے) (معارف الحدیث، جامع
ترندی)

حضرت سلیمان بن عامر سے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ''جب تم بین سے کسی کا روزہ ہو وہ محجور سے افطار کرے اور اگر محجور نہ یائے تو پھر یائی ہی سے افطار کرے اس لئے کہ پاتی کو اللہ تعالی نے طہور بنایا ہے۔

(مند احمد، الى داؤد، جامع ترفدى، ابن ماجه، معارف الحديث)

حضرت انس رضى الله تعالى عند سے روایت

ہے کہ۔

''رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم مغرب کی خماز سے پہلے چند تر مجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے اور اگر تر مجوریں بروفت موجود نہ ہوتیں تو خشک مجوروں سے افطار فرماتے تھے اور اگر خنگ مجوروں سے افطار فرماتے تھے اور اگر خنگ مجوریں بھی نہ ہوتیں تو چند محون بانی پی اگر خنگ مجوریں بھی نہ ہوتیں تو چند محون بانی پی لیتے تھے۔'' (جامع تر ندی، معارف الحدیث) معرضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ہمایا "روزے دارکی ایک بھی دعا افطار کے فرمایا "روزے دارکی ایک بھی دعا افطار کے فرمایا "روزے دارکی ایک بھی دعا افطار کے

215

وقت مستر دمبين ہولی۔" (ابن ملجه، معارف

اکثر علاء اس بات پرمتفق ہیں کہ تروا ہے کے مسنون ہونے پر اہل سنت و الجماعی التحام التح

#### قرآن مجيد كاسننا

رمضان شریف میں قرآن مجید کا ایک مر ترتیب دارتر ادر کی میں پڑھنا سنت موکدہ ہے ا کسی عذر ہے اس کا اندیشہ ہو کہ مقتری خل نظر حکیں گے تو پھر الم ترکیف ہے آخر تک طر سورتیں پڑھ لی جا کیں ، ہررکعت میں ایک سورت ہو پھر دس رکعت پوری ہونے پر پھرا نمی سورتوں دوبارہ پڑھ دے یا ادر جوسورتیں جائے پڑھے دبارہ پڑھ دے یا ادر جوسورتیں جائے پڑھے (بہتی زیور)

#### تراوح يورامهينه يزهنا

تراوح کا رمضان المبارک کے پور مہینے پڑھنا سنت ہے اگر چہ قرآن مجید مہینہ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے مثلاً پندرہ رواہ میں قرآن مجید ختم ہو جائے تو باقی دنوں میں بھ تراوح کا پڑھنا سنت کو کدہ ہے۔

#### تراوح میں جماعت

تراوع میں جماعت سنت موکدہ ہے اگر چہ ایک قرآن مجید جماعت کے ساتھ فتم ہ چکا ہو۔

## ر او ت دودور کعت کر کے پڑھنا

تراوی دو دو رکعت کرکے پڑھنا چاہے،

جارر کفت کے بعد اس قدر تو تف کرنا چاہے کہ جارر کفت کے بعد اس قدر تو تف کرنا چاہے کہ بخی تدری اس کی بھی کیا جا سکتا رعافت کرتے ہوئے وقت کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ ( بہتی زبور )

#### تراوت کی اہمیت

رمضان المبارك ميں تراوت كى نماز بھى

الت موكدہ ہے، اس كا چھوڑ دینا اور نہ پڑھنا
گناہ ہے (عورتیں اکثر تراوت كى نماز كوچھوڑ
دین ہیں) ایساہر گزنہ كرنا چاہیے۔
عشاء كے فرض اور سنتوں كے بعد ہیں
ركعت نماز تروات كراھيں جب ہیں ركعت تراوت كراھيں ۔
راحة نجايں تو اس كے بعد وتر يرھيں۔ (بہتی

#### تراویج کی بیس رکعتوں پر حدیث

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه

فرماتے ہیں کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رمضان میں ہیں رکعتیں اور ور پڑھا کرتے
ہے۔ (جمع الزوائد ۲۱ کاج ۳ بحوالہ طبرانی)
اگر چہ اس حدیث کی سند میں آیک راوی
ضعیف ہے لیکن چونکہ صحابہ کرام اور تابعین کا
مسلسل تعالی اس پررہاہے اس کئے محد ثین اور
فقہا کے اصول کے مطابق بیحدیث مقبول ہے۔
فقہا کے اصول کے مطابق بیحدیث مقبول ہے۔
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر
رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں صحابہ کرام میں
رکعت تراوی کردھا کرتے تھے۔

رمضان المبارك مين شب بيداري ، تواقل

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد

#### شبدتد

تيرىباريده سے جنت كاستحق موكا۔

روزوں کوفرض فرمایا ہے اور میں نے رمضان کی

شب بیداری کو (تراوی اور تلاوت قرآن کے

لئے) تہارے واسطے (الله تعالی کے علم سے)

سنت بنایا ( کیموکدہ ہونے کے سبب وہ بھی

ضروری ہے) جو محص ایمان سے اور تواب کے

اعتقاد سے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان

کی شب بیداری کرے وہ اینے گنا ہوں سے اس

دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کواس کی

حضرت رسول خدامتلي الثدعليه وآله وسلم

ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک بہت

ہی باہر کت اور فضلیت والامہینہ ہے اور میصبر و

فنكر اورعبادت كامهينه باوراس ماه مبارك كى

عمادت كا ثواب سر درج عطا موتاب، جوكولى

اسيخ بروردگار كى عبادت كركے اس كى خوشنودى

حاصل کرے گا، اس کی بہت بڑی جزا خداوند

ماہ رمضان کے وظا نف

مرتبہ سورہ لھے پڑھنا بہت الفل ہے۔

ً ماہ رمضان کی پہلی شب بعد نماز عشاء ایک

رمضان شریف میں ہر نماز عشاء کے بعد

روزانه تنین مرتبه کلمه طیب پڑھنے کی بہت فضلیت

ہے،اول مرتبہ برصنے سے گناہوں کی مغفرت ہو

ک، دوم مرجه يو صف عدوزخ سے آزاد موگا،

تعالى عطا فرمائے گا۔

ماں نے جنا تھا۔ (نسائی،حیوہ اسلمین)

W

W

W

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرور مضان کی آخری دس راتوں کی طاق راتوں میں۔

فرمایا کہ اللہ تعالی نے رمضان البارک کے کی آخری دس راتوں کی طا مصریعتی 2014

2

حند (18 جولانی 2014

ستائيسويں شب كود دركعت نماز يڑھے، ہر ماہ رمضان کی بچیسویں تاریخ کوشب قدر کو رکعت میں سورہ فاتھ کے بعد سورہ قدر عن تین عادر گعت نماز دوسلام سے پڑھے، بعدسورہ فاتحہ مرتبه اسوره اخلاص استانيس مرتبه يره هر گنا اول عُے سورہ قدراکی ایک بارہسورہ اخلاص یا یکی یا یکے کی مغفرت طلب کرے ، اللہ تعالی اس کے پچھلے م تيمر ركعت على برهے-بعدسلام كے كلمه طيب ايك سود فعد يرهے۔ تمام كناه معاف فرمائ كاانشاالله ستائيسوس شب كوجار ركعت تماز دوسلام ررگاہ رب العزت سے انتا الله تعالی بے ے پڑھے، ہررکعت میں بعدسورہ فاتحہ کے سورہ شارعادت كاتواب عطاموكا-تكاثر ايك ايك مرتبه، سوره اخلاص تين تين مرتبه بچیبویں شب کو جار رکعت نماز ، دوسلام ر عن الله على الله عند والي يرس الله ے را ھے، ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تعالی موت کی محق آسان کرے گا، انشا اللہ تعالی قدر تنن ثين مرتبه، سوره اخلاص تين تين مرتبه اس کوعذاب تبرجی معاف ہوجائے گا۔ ر مے ، بعد سلام کے ستر دفعہ استعفار پڑھے۔ ستائيسوين شب كودوركعت نمازيز هے، جر پیرس شب قدر کو دو رکعت نماز پڑھے، رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص سمات ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک سایت مرتبه یوه هے، بعد سلام کے ستر دفعہ استغفار ایک مرتبه بسوره اخلاص پندره پندره مرتبه پڑھے، بعد سلام كے ستر دفعہ كلمہ شہادت بڑھے۔ انثا الله تعالى اس تمازكو يزهن والےاين بدنماز واسط نجات عذاب قبر بهت الفلل جائے تمازے نداھیں کے کداللہ یاک اس کواور اس کے والدین کے گناہ معاف کر کے مغفرت فرمائے گا اور اللہ تعالی فرشتوں کو علم دے گا کہ اس کے لئے جنب کو آرات کرو اور فرمایا کہ وہ ماہ رمضان کی بچیسویں شب کوسات مرتبہ جب تک تمام بہتی تعتیں اپنی آ تھے سے نہ دیکھ سورہ دخان پڑھے، انشا اللہ اس سورہ کے پڑھنے لے گا اس وقت تک اسے موت نہ آئے گی، ے عذاب تبر ہے محفوظ ہوگا۔ بجيبويں شب كوبهات مرتبه سورہ سمح يڑھنا واسط مغفرت بدعا بهت الفل ب-ستائيسويں شب كو جار ركعت نماز يڑھے، واسطے ہرمراد کے بہت انقل ہے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر تین تین سودہ اخلاص بچاس بچاس مرتبہ پڑھے، بعدسلام ستائيسوي شب قدر كوباره ركعت نمازتين تجده میں سرد ھکرایک مرتبہ تیسرا کلمہ بڑھے۔ ملام سے پڑھیں ہررکعت میں سورہ فاتحے کے بعد اس کے بعد جو حاجت دنیاوی و دنیوی سوره قدرایک ایک مرتبه سوره اخلاص بندره پندره طلب كرے وہ انشا اللہ اس تماز كے يرصف مرتبہ پڑھیں، بعد سلام کے ستر مرتبہ استغفار

W

W

W

C

اکیسویں شب کو دو رکعت نماز پڑھے، رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک ایک بار، سورہ اخلاص نین تین بار برجھے، بعد نماز سلام چھیر کرستر مرتبہ استغفار پڑھے۔ انشا الله تعالى اس نماز اور شب قدر كا بر کت ہے، اللہ یاک اس کی بخشش فرمائے گا۔ ماہ رمضان المبارك كى اكيسويں شب اکیس مرتبہ سورہ قدر پر هنابہت الفل ہے۔ دوسری شب قدر ماه مبارک کی تیسویں شب کو چار رکعت ثمان دوسلام سے پڑھے، ہررکعت میں سورہ فاتحہ بعدسوره فتدرايك ايك بإرادرسوره اخلاص مين مين مرتبه يره هے۔

انشا الله تعالى واسطے مغفرت گناه كے بير قما تفيوين شب قدر كوآځه رکعت نماز طا سلام سے بڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتح کے سورہ قدر ایک ایک بار، سورہ اخلاص آیک ایک باریزھے۔

بعدسملام كسترم تبه كلمة تجيد يزه ادرالا تعالی ہے اپنے گناہوں کی بحشش طلب کرے الله تعالی اس کے گناہ معاف فر ما کرانشا اللہ تعالی

تنميسوين شب كوسوره يشين ايك مرتبه بهوده رحمٰن ایک مرتبہ پڑھنی بہت انقل ہے۔ تيسري شب قدر

شب قدر کی دعا

W

W

W

m

حفرت عاكشه صديقه رضى الله تعالى عنهما ے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ے میں نے عرض کیا کہ تھے بتایے کہ اگر تھے معلوم ہو جائے کہ کون می رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ تعالی ہے کیا عرض کروں؟ اور كيا دعا مانكول؟ آب صلى الله عليه وآله وسلم في فرمایا که بهعرض کرو-

ترجمه: اے الله آب معاف كرنے والے میں اور کریم میں عفو کو پیند کرتے میں لہذا مجھ سے دركزريجيخ\_(معارف الحديث)

حضور انورسركار دوعالم صلح الله عليه وآله وسلم ارشادفر ماتے ہیں کہ میری امت میں ہے جو مرد یا عورت به خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روی سے منور ہوتو اسے جاہے کہ ماہ رمضان کی شب قدرول میں کثرت کے ساتھ عمادت الہی بجا لائے، تا کہ ان مبارک اور معتبر راتوں میں عبادت سے اللہ یاک اس کے نامہ اعمال ہے برائیاں مٹا کرنیکیوں کا تواب عطافر مائے۔ شب قبرر کی عبادت ستر بزار شب کی عبادتوں سےانفل ہے۔

اليسوي شبكوجار ركعت تماز دوسلام س یر سے ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک ایک بار، سوره اخلاص ایک ایک مرحبه یڑھے، بعد سلام کے ستر مرتبہ درودیا ک ہو ھے۔ انشا الله تعالی اس تماز کے براھنے والے کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

والے کو دنیا ہے ممل ایمان کے ساتھ اٹھائے گا۔

نماز دوسلام سے روهیس بررکعت میں بعدسورہ

ماہ رمضان کی انتیبویں شب کو جار رکعت

FOR PAKISTAN

کاعبادت کا تواب عطافر ما نیں گے۔

ر عدد انشااللهاس نماز کے راصے والے کونبول

ایک روز حاکے ساتھ گزارنے کے لئے

جب بھی لکھنے کا ارادہ کیا ہر بارارادہ ڈالو ڈول مو

كرره جانا تما، مرفوزيه آني كاكباس بارثالانه كيا

اور بالآخر كاغذ فلم لے كر بيٹھ بى كى ، مرنجانے ايسا

كوں ہوا ہے جب جى ہم اے مطلق مح مى

لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لفظ کھو سے جاتے

یں، کب سے ملم ہاتھ میں لئے بیٹی ہوں مروال

ے جولفظول نے ہم سے یاری کی ہو،ایا محسول

ہورہا ہے لفظ بھرے کے ہیں جوجائے کے

باوجود بھی ماری سمیث میں آ کے میں وے

جال ہم ای کہانوں کے کرداروں

کولفظوں کے جال میں بوی آسانی سے جھڑ

دیے ہیں وہیں خود کو لفظوں کی بلکی سی ڈوری سے

مجى خودكو باعرتين عكته، خيراب جب آلي في

كهديا بي تو بحراتو جيے جي مواينا ايك روز آپ

كساته كزارناي موكاء حالانكه على اس معافي

من برى ملى تابت مونى مون كونكه فطرقا من

تنہائی پیند واقع ہوئی موں تو کہیں بھی جانے یا

سی ہے جی کھنے ہے پچتی بحالی اینے کھر اور

اب كرے من وقت كزارنا يندكرني مول،

اب ایمالمیں ہے کہ میں بورنگ فطرت کی مالک

اول، بن بہے کہ کوشش کرتی موں کہ زیادہ

وقت اینے کھر میں مملی کے ساتھ گزاروں اس

کے باوجودا کر بھی کسی کے ساتھ وقت گزارنے کا

موقع ملے تو پھر ایہ امکن جیس ہے کہ اگل انسان

مجھے بور ہوجائے، بلکہ میری ملاقات کواگلی

رے، شاید به براکھاری کا المیہ ہے۔

ملاقات تك يادركها جاتاب (آجم آجم)-چلیں حرید وقت ضافع کیے بنا آپ لوگ مير ايك دن من شامل موجا مين مير دن كا آغاز في يعرب عروع موجاتا ب،الارم کی مملی عل بر آتھوں کو ملتے ہوئے بستر کو الوداع كبتي على الله كحرى مونى مون، يمروضو کے بعد فجر کی نماز ادا کرکے کچھ منتس جائے نماز یرآ تکمیں بند کر کے بیٹھ جانا میرے معمول میں

W

ان مجمنش كالذت لفظول من بيان كرنا شاید ممن نہ ہو،اس کے خودآب بھی ایا کر کے دیکھیں گا، کہ ایا کرنے میں کی درجہ سکون تعیب ہوتا ہے،اس کے بعد کرے سے باہرتکل آنی ہوں، اب میرارخ امی، الدے کرے کی طرف ہوتا ہے، ای، ابو کو جگانے کے بعد میں فیرس پر چلی آنی مون، چونکه اس وقت برسو خاموی ہوتی ہے، جی کے کمروں کی کمر کیاں وروازے بند ہوتے ہیں، آواز ہولی ہے آو ان يرعدول كى جوالله ياك كى حمد وثناء بيس معروف ہوتے ہیں، بہت خاموتی اور مختذی ہوا میں يرغرول كي ان آوازول كوس كر دل حد درجه خوشي محسوں کرنے لکتا ہے، کلی میں سوئیرز اینے کام میں معروف ہوتے ہیں اور میں ہرروز بالکل جیکے ے ان کوایا کام کرتے ہوئے ویکھری ہوئی ہوں، وی منٹ فیرس کی نظر کرکے میں دوبارہ اعر چلی آئی ہوں، کمر کے بھی لوگ اہمی سور ہے ہوتے ہیں، مر مجھے جونکہ سکول جانا ہوتاہ، آو

جمعته الوداع

رمضان المبارك كي تزى جعدكو بعد تماز ظهر دو رکعت تماز پرهیس، پهلی رکعت میں سورو فاتخه کے بعد سورہ زلزال، ایک بار سورہ اخلاص دس بار، دوسرى ركعت شي سوره فاتخد كے بعد سوره كافرون مين مرتبه يرهيس، بعد سلام كے دى بار درود شریف پڑھیں، مجردور کعت نماز پڑھیں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر ایک بار سوره اخلاص دیں بار، دوسری رکعت میں بعد سورہ فاتحدك آيت الكرى تين مرتبه سوره اخلاص چيس مرتبه، بعد سلام کے درود شریف دی مرتبہ

اس نماز کے بے شار فضائل ہیں اور اس نماز کے پڑھنے والے کواللہ تعالی قیامت تک بے انتہا عبادت كالواب عطافر مائے كاء انشا اللہ تعالی۔

. رمضان کی آخری رات

حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول الشمسلی الشدعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا که رمضان کی آخری رات میں آپ کی امت کے لئے مغفرت وجشش کا فیصلہ کیا جاتا ے، آپ نے فرایا کہ شب قدر تو میں ہولی ليكن بات يدب كمل كرنے والا جب ابنامل كرد في اس كويورى اجرت ال جالى ب-

فاتجه كے سورہ قدراكك أيك بار، سورہ اخلاص يا يج یا ع مرتب پرهیس، بعد سلام کے دورود شریف ایک سود فعہ پڑھے۔ انثاالله تعالى اس تمازك يرصف واليكو وربار خداوندی سے جشش مغفرت عطا کی جائے

W

W

W

m

ماه رمضان المبارك كي انتيبوين شب كوجار مرتبه سوره واقعبه بره هے، انشا الله تعالی تر فی رزق كے لئے بہت الفل ہے۔

ماہ رمضان کی کئی شب میں بعد تماز عشاء سات مرتبه سوره قدر پرهن بهت القل ب، انثا الله تعالی اس کے پڑھنے سے ہرمصیبت سے نحات حاصل ہوگی۔

انشا الله تعالى درگاه بارى تعالى ميس حاجت ضرور لوري مولى-

ستائيسويں شب قدر کوساتوں حم پڑھے، پیہ ساتوں حم عذاب قبر سے نجات اور مغفرت گناہ كے لئے بہت العل ہے۔ ستائيسوين شب كوسوره ملك سات مرتبه پر هنا واسطے مغفرت گناه بہت فضلیت والی ہے۔

يانچويں شب قدر

انتيسوي شب كوچار ركعت تماز دوسلام سے پڑھیں، ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک ایک بارسوره اخلاص تین تین بار پرهیس، بعدسلام كيسوره الم شرح استرمرتبه ردهيس یہ نماز کامل ایمان کے لئے بہت انقل

**ተ**ተተ

2014 حولاي 2014 منا ( 23 ) حولاي

پاک سوسائل فات کام کی مخطئ پیشمالت مائل فات کام کی مخطئ کیا ہے۔ = UNUSUE

♦ میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل کنک 💠 ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کاپر نٹ پر او یو ہر یوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اورا چھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المنهور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائك يركوني بهى لنك دُيدُ نهيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تبین مختلف سائز ول میں ایلوڈ نگ سپريم كواڻئ ،نار ل كواڻي، كمپريسڏ كواڻئ ⇒ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے

کے لئے شر تک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث بہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ مکوڈی جاسکتی ہے

او ناوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہماری سائٹ پر انتیں اور ایک کلک سے کتاب

ائے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر تمتعارف کرائیں

# WWW.FAKSOOIE IN COOL

Online Library For Pakistan



W

W

Facebook Po.com/poksociety



يريثان كررما موتاب، سواويس كوماته بكركربس ے اتار کر باہر کی طرف وطیل کرخود تیار ہونے کھڑی ہو جاتی ہوں اساڑھے سات بس ہونے کو ہوتے ہیں اور سکول شارث ہونے میں بس بندرہ منٹ مزید بالی ہوتے ہیں، اس کے میں ا بی محضری تیاری کے ساتھ ریڈی ہونی گاؤن الفائے ایکدم تیار ہوئی موں، اب تیزی سے سٹری سیل سے اپی تمام میس سمیٹ کر میں فیفان کے کمرے میں چل آئی ہوں، جس کے خود کے سکول جانے میں بس تھوڑا ٹائم رہتا ہے اس کے باوجود جی وہ مزے سے سور ہا ہوتا ہے مروہ میراا تا اچھا بھائی ہے کہ میری مہلی ایکار پر آ تھیں ملا ہوا، میرے ساتھ چلنے کو اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے سکول تک چھوڑنے کی ذمہ داری ای کی ہے سواب ہم چلنے کے لئے بالکل تیار ہوتے ہیں، وقت کی سونی مزید آگے سرک ری ہونی ہے، مجھے جانے کی جلدی بھی ہونی ہے طرامی ابوے دعا لئے بنا کمرے جانا میرے لئے ممکن عی میں اس لئے بس ماتھ میں گئے ای سے بین میں سے بی دعا لیٹی ابو جی کے باس جل آنی ہول، ان سے دعا سمیث کرمسراتی ہو میں فیضان کے ماس جل آئی ہوں جو ایسی تک نیندآ تھوں میں لئے میرے انتظار میں کمڑا ہو ب،ایے میں روز کی طرح اے تھوڑی می ڈانٹ يلادياكرني مول كركب سے جا كے ہوئے مو البمي تک نينږ ميں ہو، ايس حالت ميں گاڑي جلا کے تو خود کونہ بھے مگر مجھے ضرور کرا دو کے اور روز طرح وہ میری ڈانٹ من کریہ کہتا آگے بڑھ جا ہے کہ جناب آپ کب سے جا کی ایمٹیو ہو چھ ہیں، میں البحی جا گا ہوں اور البحی تک نیند علی موں، خبر ساری محری اس جان بوجھ کر کی جانے والی بحث کے ساتھ ہم کمرے باہر چلے آ

ايے عصے كے كام كركے جالى موں، تو بس اب ہے میرا کام کاٹائم شروع ہوجاتا ہے،سب سے يهليمور علاكر مي حيت ير جلي آني بول وبال . موجود برعدول كے لئے ركھ برتنول على مالى ڈال کر میں واپس نیے چلی آئی ہوں، میرے یے آنے تک ای جان نیندے بیدار ہو کر کن میں ماہ بدولت کے لئے ناشتہ تیار کرنے کے لئے موجود ہوتی ہیں، بس بھی ایا ہوتا ہے کہا می ک طبیعت تھیک نہ ہوتو ناشتہ خود بنانا پڑتا ہے، ورنہ عموماً ای جان بزے بارے میرے لئے ناشتہ بنائے ساتھ میں میرائے بلس تیار کرکے رکھ دی ت میں، ای کام سے فراخت کے بعدامی باتی جمن بمائیوں کے ناشتے کی تاری میں لگ جاتیں ہیں، جہاں تک ملن ہوتا ہے میں ان کی سیلب کی ہوں، پھر جب وقت کی طرف نظریرانی ہے اور کم وقت رہ جانے کا احساس ہوتا ہے تو ای کوائے تیار ہونے کا بتالی میں سے باہر تکل آئی ہوں، من سے باہر کے میرے سلے قدم یر عی ہردوز کی طرح ای کی چھے سے آواز سانی دیتی ہے "اولیس کے سکول جانے میں بھی تھوڑا ٹائم باتی ہے اسے بھی اٹھا دو' اور میں سعادت مندی سے تی اچھا کہتی اولیں کے یاس جلی آنی ہول، جو سوتے ہوئے اتنا بارا لگ رہا ہوتا ہے کہاس کی نیندخراب کرنے کو ذرا دل میں جابتا، مراس کا سكول جانا بھي تو ضروري موتا ہے اس لئے دل میں افرتے اس کے لئے سارے بار کو مکتے ہوئے میں اس کوجلدی اٹھنے کا کہہ کر باہر آجانی ہوں، فریش ہونے کے بعد دوبارہ سے اولیس کی طرف رخ کرلی ہوں جواجی تک نیند کے مزے لےرہا ہوتا ہے، بس اب وقت بھی پر لگا کراڑان بجرنا شروع كر دينا ب شايدات لئے جلدى کرنے کے باوجود بھی در ہونے کا احمال

W

W

W

m

20/4 505 (24)

یں، ایک منٹ ذرائفہری، اس سکول کے ذکر سے آپ ہیں جھے سکول کرل تو نہیں سجھ رہے؟
اگر ایبا ہے تو جان لیس میں سکول پڑھے نہیں پڑھانے جاتی ہوں، تی ہاں، ایمی ایک ماہ پہلے تی میری انٹرن شپ پر جاب ہوئی ہے، چونکہ میں ایم ایسی میں میں میں موں اور ڈیڑھ او پہلے تی ایم ایسی میلیٹ کیا ہے اور خوش سمی سے جاب ہی فورای لگ تی۔ جاب ہی فورای لگ تی۔ جاب ہی فورای لگ تی۔

W

W

W

m

نیک کی میں بیشہ سے شوقین رعی مول اس لئے جے ی جاب مولی میں بری فوقی فوقی جوائف دے دی، جاب سے پہلے جو اگر اسے شب وروز کے لئے لکھنا ہوتا تو شایدبس میں انتا بىلكھ ياتى كريج كے بعد شام بوجاتى ہے اور دان حتم ہوجاتا ہے، مراب دن اتنا ایکٹو ہو کیاہے جس طرح سنوون لاكك عن مواكرة قاء و اب معرولیت بھی وی ہے جوسلوان الالک من موا كرفي محى ، اب دن اجما كر حد ورجه معردف ہوچلاہے، خیراب چلیئے سکول کی طرف برجة بن، ليضان كوسكول يرصف جانا موتاب بو وووں منف کا سرجزی سے ڈرائیو کر کے یا گا من من جھے سکول پہنا کر وائس چلا جاتا ہے، ين سكول في جي مولي مول آرائيل الم لكاكر ساف روم من على آئى مول جال بالي مجرد ے سلام دعا کے بعد رجٹر را فعائے کال روم کا رخ كرتى مول، اسكول من المبلى كے بعدے اورا دن میتھ اور فرس کے بیریدر کیتے ہوتے کیے کررتا ہے وہ ایک الگ عی احوال بن جاتا ے جوار حرر تے بھی قوشاید مرسلے علی م بد جائیں، ای لئے بس اتا کائی ہے کہ میتر مرا بنديده سجيت بالوتمام بري كاير على يدما كركاني اليما لكاع اورسب ساليكى بات ب

لئے ان کے ساتھ وقت اچھا گزرجا تا ہے، ڈیڑھ بيح سكول سے مجمئي ہوتی ہے بونے دو بيح تك میں کمر واپس آ جاتی ہوں، تھوی می تھکاوٹ محسوس ہوری ہونی ہاس کے چیج کہ بعد میں قوراً موجالی ہوں، ایک ڈیڑھ کھنٹے کی نیند لے کر جب استى بول تو اجما محسوس كردى موتى مول معمر کی تماز اوا کرتے کے بعد کھانا کھا کرای کے یاس بیشہ جالی ہوں جہاں یائی کبن بمانی مجی موجود ہوتے ہیں، کھ دران سے کب شب کے ماتھ ساتھ چولوں سے بلی ی شرارت کرتے ہوئے اٹھ کوری ہولی ہوں کونکہاب کام کا ٹاکھ فروع ہو چا ہوتا ہے، شام ہونے س بس تحور وردت بال اوا باس في مريدوت مناك کے بنارات کے لئے آٹا کورھ کررھوتی ہول ابوا عے ہوتے ہیں اور جائے کی فرمائش بھی ہو مل مولى ہے اس لئے حاضر افراد كے لئے جاتے ما كر تمام يرن سمين ان كودمون كورى موجال موں،اس کام سے فرافت کے بعد شام کی مفاق شروع ہو جاتی ہے، اس دوران عمر کی تمازی وات موجاتا بمازادا كركيش في وى لادر ش چی آنی ہوں جمال دونوں چھوٹے بھائول مس روزي طرح الي بند كالبيش ويلحف من جمين ہورہا ہوتا ہے، میرے وہاں داخل ہوتے ہ

دونوں کارخ میری طرف ہوجاتا ہے۔
آئی جھے "ڈورے مون" (کارٹون)
دیکھتے ہیں، اولیں نے مند بسور کراٹی فرمائش
کرتے ہوئے کی وی ریموٹ کو حزید اپنے تینے
میں کرنے کی کوشش ہوتی ہے جبکہ فیضان نے فورا
میں ماک چ ماکر اس کی فرمائش کو رد کرنے کی
کوشش کی ہوتی ہے۔

"دورے مون برائے آرب ہیں جو ب بہلے دیکھ چکا ہے ای کئے میں اس کودد ہارہ سے

یہ و کیمنے نہیں دوں گا تھے اس سے ریموٹ ولا ' دیں مجھے بھی و کھنا ہے۔'' دیں مجھے بھی د کھنا ہے۔''

اب چونکہ جے میں جھے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے تو میں بڑے آرام سے تعور ی کے ایران کرتی فیضان کو جواب دے کرخود بھی اولیں کے ساتھ ڈورے مون دیکھنے بیٹر جاتی ہوں، تب نیفان ڈراسا کی جاتا ہے جمی ہیشہ کی طرح اس کی ناراضگی میں ڈو بے الفاط ابحر تے ہیں۔

''آپ سے کچھ کہنا ہی فضول ہے، خود بھی بیٹر جاتی ہیں۔''

بی بن ره رون ریسے بید جان بین-"ان آن آن تمهارا شیخ مجی تو پرانای آر ہاہے ہر بار پرانا دیکھتے بیٹھ جاتے ہو۔"

جس پر وه احتاجاً واک آؤٹ کرنا لاؤنج ے باہرتکل جاتا ہے، دل میں ذرا سا انسوس تو اجرتا ہے اس لئے بس ورای دیر اولیس کے ماتھ دے کر میں انساف کرنے کے خیال سے ریموٹ فیفان کے حوالے کیے خود باہر آ جالی ہوں جہاں رات کی روٹی بٹا کر پٹن سیٹی ہوتی باہر آ جانی ہوں، اب ابو اور جمانی لوگوں کے آئے ہے پہلے تک کا دفت سارا فراغت کا ہوتا ہے جس يس بھي موڙ بے تو كوئى بك يرده لي مول يائى وی دی کھر لیتی ہوں ورنہ اسکے دن کے میچر کو ایک نظر دی کھے کراسلی کر لیتی ہول ،مغرب کے بعدے ہلی سے نیندا علموں میں بسیرا کرنے کو تیار ہولی اور لائف بھی جا چکی ہوئی ہے،اس وقت میں ہر باريكا اراده كرني مول كهآج تو مرور وكحه نيا لكمه لول کی مرمهریاتی ہوتیند کی جو ہریاراس ارادے کو کل پر ڈال وی ہے کی وجہ ہے ان دنوں لکھتا جیے بالکل بند ہو کررہ حمیا ہے، اب جب آہتہ أستبجاب من سيث موني جاري مول وانشاء الله كوشش كرول كى كه زياده نه مح روز ايك آدها صفى لكه ليا كرول، سوكى جاكى كيفيت من بعانى كا

انظار کر رہی ہول تا کہ جب وہ دودھ لے کر آئي او كرم كر دول، تو بيخ تك بعاني كي آمد ہوتی ہے جھے نیندے جگا کروہ علے جاتے ہیں اور میں آدھ ملی آ محمول کے ساتھ بھن میں آن کھڑی ہوتی ہوں، دودھ کرم کرکے میں عشام کی تماز ادا كرتى مول، لائث آنے كے ساتھ بعانى اورابوآ یکے ہوتے ہیں ان کو کھانا سرو کرنے بعد ان كے لئے جائے بنائى مول، مجرا كے دن كے لے کیڑے پریس کرنی ہوں، سب جاتے سے فارع موتے ہیں تو تمام برتن سمیث کر چن میں چلي آتي مول، په کې دي پر چونکه اب بمائی لوگوں کا تبضہ ہوتا ہے تو جو بھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تھوڑی می در ان کا ساتھ دیے کے لئے بیٹے جاتی ہوں ،اس دوران کی دی کے ساتھ ساتھ سل فون می چک کر سخی ہوں، جب نیندسے بے حال ہونے لکتی ہوں تو ان کور سب کوشب بخیراتی اینے کمرے کی طرف چل دین مول جهال مرا بارابسر مرا معظر موتاب

W

W

W

a

0

C

C

را ہ کرسوجاتی ہوں۔ تو جناب میر تھا میرے شب و روز کا حال جھے اپنا دن گزار کر اچھا لگاہے، آپ کو میرے ساتھ دن گزار کر کیما لگا؟ ضرور بتاہے گا، پیشلی میرے ساتھ گزار کر آپ کو حزا آیا؟ انشاءاللہ پھر میرے ساتھ گزار کر آپ کو حزا آیا؟ انشاءاللہ پھر کی سلسلے یا تحریر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو گی، جب تک کے لئے اللہ تھہان۔

، مر بالكل بے خر موتے سے درا يہلے ميں

میجی منتس اینااحتساب کرنے میں زور لگانی ہوں

كرآج دن بمريس نے كيا كيا، اكر كى عظى كا

احماس موالو لو الدنعالى سے معافى طلب كرتى

آئدہ علقی نہ کرنے کا ارادہ کرنی آیت الکری

\*\*

عندا (27 جولاني 2014

كه ميري تمام استوونتس بهت اليلي بي، اس

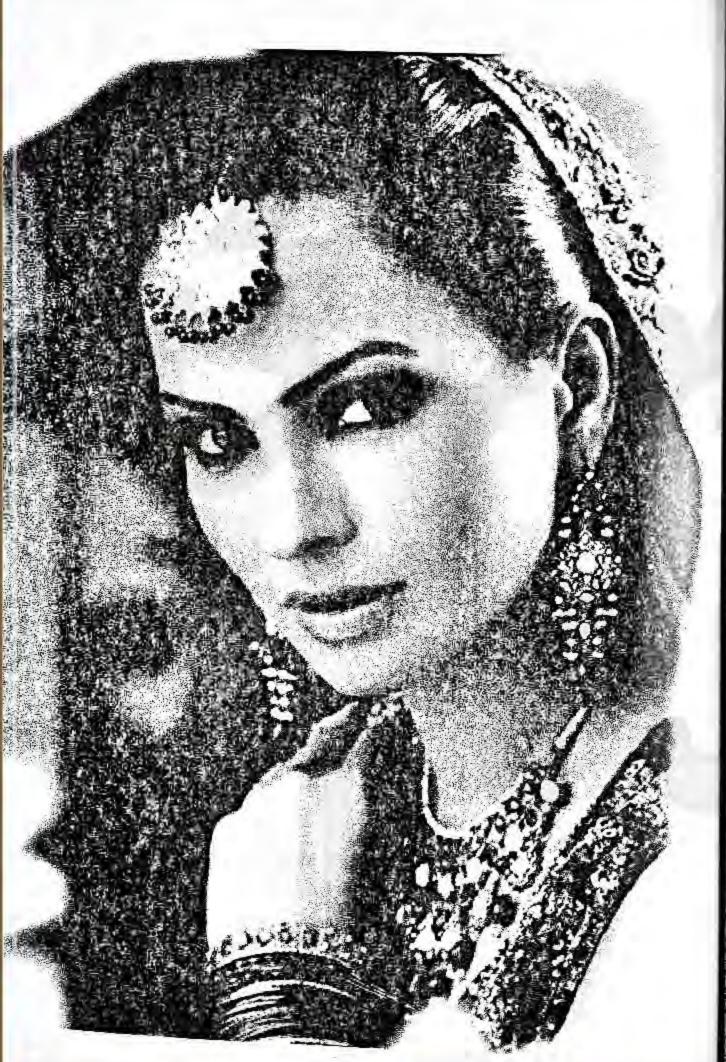



نیت کی طلاق کے باعث شاہ ہاؤس کے کمین شدید صدے سے دوجار ہیں، ایسے بھی تیمورا فی فطہدی کو ظاہر کرتے ہوئے میں نینشن مزید ہوجا تا ہے اور زینب سے ملنے کی کوشش کر کے معالمے کو کمیر بنایتا ہے، ایسے بھی بہاجان حالات کی نزاکت کے بیش نظراک فیصلہ کرتے ہیں، جہان سے زینب

جہان ژالے کی بیاری کے متعلق جان کرخود کوفضا میں معلق محسوس کرتا ہے۔

جہان ژالے کو کھوئے کے تصور سے ہراساں ہے، ایسے میں ژالے اسے زینب سے نکاح کوفورا کرتی ہے، صرف وی بیس جب معاذبھی وی بات کہتا ہے اور اس کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جان کی خواہش تو جہان کے پاس انکار کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ معاذ اور پر نیاں کے تعلقات کی سردمبری جہان کی بہتری کی کوشش اور معاذ کو سمجھائے بجھائے گ

باوجود برحتی جاتی ہے۔

چوننيوس قبط

ابآپآگے پڑھیے



W

W

W

W

W

m

بہ ڈالے نے بے ساختہ نظریں چرالیں۔ " جھے نماز پڑھنی ہے گی! گرمیونا تا ہے۔" "نمازی تو میری بنی پہلے بھی تھی اب مجھزیادہ عی عبادت گزارتیں ہوگئ؟" انہوں نے چمیڑا تھا، ۋالے بوجل دل سے ڈراسامسرانی۔ " میں محسوں کر رہی ہوں ڈالے تم اب سیٹ ہو، نہ ڈ منگ سے کچھ کھاتی ہونہ میرے یاں بیٹھتی ہو، مجھے تو لگا ہے جسے رونی بھی ہوتم ، جہان نے تو مجھیل کہا مہیں؟"ان کی گری نظریں جسے اعدتک از كر جيديانے كى جدوجد من معروف ميں ، ژالے كويے جينى نے آك ليا۔ "ایا کریس ہے ، بس کر طبعت تھیک جس کی ۔"اس نے جسے جان چرانا جائی مز آفریدی " جد ماہ ہوا ہے میں تہاری شادی کو مرتم ابھی تک پر یکنٹ نہیں ہوئیں بکل چانا مرے ساتھ میں تہارا چیک اپ کرانا جا ہوں گی، جہان کا رویہ و بہتر ہے ناتھادے ساتھ؟"مسز آفریدی کی باتوں نے ڑالے کے چرے کود باکا ڈالا تھا،اس نے تفت زدہ اندازہ میں تظریں جمالیں اور بے حد عاجز ہو کر بولی '' بچھے آپ کا شاہ یہ ٹنگ کرنا اچھا نہیں لگائمی ، وہ صاف کواور کھرے دیا نتدارانسان ہیں ، اولا د كمعالم من ويرالله كالحرف سے ب "او کے او کے تم نے تو ہرا مان لیا، میری جان میں بحول جاتی موں تم اپنی مال سے زیادہ اسے شوہر سے محبت کرتی ہو۔ 'انہوں نے منتے ہوئے کہ کراس کا گال میں تنیایا تعاادراسے نیک تمناؤں سے نوازنی لیك كئیں، ۋالے كراسائس بر كے جائے بماز بچھارى كى-"ب شک الله کی یاد میں على دلوں کاسکون پوشيده ہے۔" وه اس بات کوجائتی تھی۔

W

W

W

S

t

C

m

ہا سیل کی شفاف راہداری میں اس بل موت کا سناٹا طاری تھا، رات کا تیمرا پہر تھا اور ہر سوہ وکا عالم ، بس ماحول میں بھی بھار کی آسٹیر کے تھیشنے یا پھر کی وارڈ بوائے کے جوتوں کی سرک سرک سنائی دے جائی ، ایمر جنسی آپریشن روم کا دروازہ بند تھا اور وہ سب باہرا یک اضطراب اور وحشت کے عالم میں موجود اپنی آبی سوچوں میں کم تھے، سیر حیاں چڑھتے ہوئے جائے گیے پر نیاں کا پیر مر گیا تھا اور وہ تبھلے بنیر کرتی چل کئی تھی ، یہ اس کی کر بناک اور داروز چین ہی تیس جس کی وجہ سے آن کی آن میں گھر بھر کے سارے افراداس کے کر دہتے ہوئے تھے، جو ہر لورائے ہی جس کی وجہ سے آن کی آن میں گھر بھر کے سارے افراداس کے کر دہتے ہوئے تھے، جو ہر لورائے ہی تھی جس کی وجہ سے آن کی آن میں گھر بھر ایک راہت کی ایک بدوات کی آب می گھر بھر ایک در تی بھر ایک کی بی پھر گھرا ہمت کی ایک بھر ایک کے بھر ایک کی بھر ایک کی بھر در تی گھر ایک کی بھر در بھر اس کے بھر کی کے میں مواد آئی کی جس سے مردر سے رکھا تھا، کہاں کوئی بھی نہیں جانیا تھا، گھراس کی زعر کی یا موت کے اس پروائے ہی بھر در سے بھر اس کے بھر کی یا موت کے اس پروائے ہی بھر در سے بھر کئی ہوئی تھی، مواد اس کے بھر کی بھر اس کی زعر کی یا موت کے اس پروائے ہی بھر کی جان سرول کے گئی ہوئی تھی، مواد اس کے میان کی جان سرول کی کھر سے کھا تھی، مواد اس کی مواد اس کے مواد کی آداد انجر کی اور جان اس کے مواد کی جو نے کہ آئے تھے اور چکھے سب کی جان سولی پہلی ہوئی تھی، مواد ان کے سامنے تھا، چرے پروس آن کھوں میں اک انجانا ساخوف لیے وہ کھنا کی جان سولی پھر مواد ان کے سامنے تھا، چرے پر ہراس آنکھوں میں اک انجانا ساخوف لیے وہ کھنا

کال منط کو یں خود جی تو آزادں کی یں این ہاتھ سے اس کی دائن جاؤں کی مرد کرکے اے جائدتی کے ہاتھوں میں یں ایے کمر کے اعرفروں میں لوث آول کی بدن کے کرب کو وہ بھی نہ مجھ یائے گا من دل من روون كي آهمون من مسكراول كي وو کیا گیا کہ رفاقتوں کے سارے لطف مجے یں کس سے روٹھ کول کی کے مناؤل کی وہ ایک رشتہ بے نام بھی تہیں لیکن میں اب بھی اس کے اشاروں یہ سر جھکاؤل کی بھا دیا تھا گلاہوں کے ساتھ ایا وجود وہ سو کے اٹھے گا تو خواہوں کی راکھ اٹھاؤل کی اب اس کا فن تو کس اور سے منسوب ہوا میں کس کی لقم اکیلے میں مشکاؤں کی جواز ڈھوٹ رہا تھا وہ ٹی محبت کے وہ کیہ رہا تھا میں اس کو بعول جاؤں گی

اس نے گراسائس بحر کے بروین شاکر کی بک کو بند کیا تو سر درق کے بچنے کاغذ پراس کی توک مڑگان ہے بھر نے والے آنسو پھیل کر دور تک او حکتے چلے گئے، دکھ سے بوجل مسکان اس کے ہونٹوں پر اتری تھی، شام سے اب تک وہ کتنی ہے چین تھی، کس درجہ وحشت زدہ، دھیان کے تمام پنچھی لو لھے۔ اڑان بجرتے رہے تھے۔

" اُب وہ تیار ہورہے ہوں گے، اب نکاح ہوا ہوگا، اب زینب کو کمرے میں لایا گیا ہوگا، اب شاہ ہاؤس آئے ہوں گے، دونوں نے پیتہ نہیں کیا ہائے گی ہوگی، پھر عہد وفاسے پہلے فلطیوں کا اعتراف کچھ آنسو پھرمسکرا ہے، روضنا منانا اور پھر ..... "اس کے آگے کی تمام سوچیں اس کے وجود میں تحفیٰ بھر جاتیں تو دل میں وحشت سے بھرا ہوا احساس، وہ ہر ہار سرجمنگتی اور ہر بارخود کو جھڑکی۔

ودن میں وست سے براہوا سی میں دوہ براہ در سے اور اور در است کے قراب کے کہا تھا، گر کرب ایسا تھا گھرا ہداتی شدید تھی کہا تھا، اسے خود سے اپنے دل کو بھی وسط کرنا تھا، گر کرب ایسا تھا گھرا ہداتی شدید تھی کہاس کی ہرکوشش ناکام جاری تھی، گئی بار پوری شدت سے دل جا ہا تھا جہان سے بات کرے گراس نے ہر بارخود کو تی سے روک لیا تھا، آج کے دن اس نے جہان کو ہرگر کیس پکارنا تھا، آج کی رات اس نے جہان کو اپنی یاد تھی دلا ناتھی، بیاس کا خود سے عہد تھا جو اسے بی خون رالائے جارہا تھا، جب بید وحضت کچھ اور بھی سوا ہونے گی، تب وہ وضو کی نیت سے واش روم میں بند ہوگی تھی، باہر آئی تو کرے میں مسر آفریدی کوموجود یا کرقد رے جمران ہوئی تھی۔

باہر آئی تو کرے میں مسر آفریدی کوموجود یا کرقد رے جمران ہوئی تھی۔

باہر آئی تو کرے میں مسر آفریدی کوموجود یا کرقد رے جمران ہوئی تھی۔

" يى سوال من تم سے كرنے آئى موں ، ايك ن كرم إے اور تم الحى تك محروى مور" ال كے سوال

مركزي 30 مركزي 2014

W

W

W

m

بہت بخت جان ہوتم ،مروکی ہر گزنہیں ،میری جان اتن آسانی سے بیں چھوٹے والی تم سے۔ " پہنیں اس ونت وہ اتنا بے رحم اور سفاک کول ہو گیا تھا کہ اے نہ پر نیال کے زرد پڑتے چرے پر تس آیا نداس ی تھوں میں اٹرنی کی پراوراب اپی بی بے رحم آواز کی پاز کشت اسے سنائی دی می او ول میں وحشت ی برگئی،اے احساس تک نہ ہوسکا اور اس کی آنھوں سے کتنے بی آنسوٹوٹ ٹوٹ کر بھرتے بھے گئے، ضد ....انا .....اورخودی کے زعم میں جلا وہ کیا کھونے جار ہا تھا،اے احساس مواتو جے یا کل مونے لگا "معاذ .....رور ہے ہوتم ؟" جہان کی اس پہنگاہ پڑی تواسے بچوں کی طرح سسکیاں بھرتے دیکھ کر وہ تریب آکر مششدر سابولا تھا، جواب میں معاذ اس کے کا عرصے ہے لگ کرخود یہ پوری طرح منبط کھو " میں مرجاؤں گا ہے اگراہے کچھ ہوا، وہ ٹھیک تو ہوجائے گی نا ہے؟" اس کی آنسوؤں سے بھیگی بحرائی ہوئی آواز میں کتنے خدشوں کی میلغارتھی، جہان شنڈا سالس بحر کے دہ گیا تھا، کیا چیز تھاوہ؟ اسے "الله سے دعا كرومعاذ يسب كھاى قادرمطلق كے باتھ من ہے، دعا كروالله يرنيال كى مشكل كو آسان بنا کراہے صحت اور زندگی سے نواز دے۔ جہان خود بے تحاشام منظرب تھا مراس بل اس بہت رسان سے کبدرہا تھا، معاذ کچے درساکن سا اں کے ساتھ لگار ہا پھر آ ہستی ہے الگ ہو گیا، کھے کے بغیروہ بے آواز قدموں سے پلٹا تھااور وضو کر کے جائے نماز کا اہتمام کیے بنای مجدے میں کر کیا تھا،اے بیس پت تھیاس نے کس اعراز میں اور کیے رب کو پکارا تھااسے بس مید یا د تھااس نے اللہ سے صرف ایک عی التجا کی می ، وہ می پر نیال کی زعر کی کی دعا۔ جرکی اذان کی پہلی یکارفضا میں کوجی تھی، جب جہان دوبارہ شاہ ہاؤس واپس آیا تھا، پور بے شاہ اؤس کی لائیس آن میں ، نور بیجور بداور میں وات سے نکاح کی تقریب کے باحث ادھر بی میں اجی بھی آتے ہوئے اس نے سامنے کیٹ پہتالا دیکھا تھا با تیک پورٹیکو میں کمٹری کرکے وہ اعرونی صبے ل جانب آیا تو سب سے پہلا سامنازینب سے على مواقعاء آف وائيث شيفون كے خوبصورت كاكر حالى ے آراستہ موٹ میں ملوں مرمک دو پشر نماز کے اسٹائل میں کیلئے وہ جیسے ای کی منتقر می اسے دیکھتے عی ایک دم کھڑی ہوگئے۔ "يرنيال ليسي ہے؟" نکاح کے بعیدید باضابطہ دوسرا سامنا تھاجہان کااس سے،اس سے پہلے جب وہ اعدآیا تھا تو وہ نوریہ ہے الجھ رہی تھی، جہان خود آتے ہوئے مماہے فاطمہ کو لے کرآیا تھا، بغیر کھے کے فاطمہ کوآ مے بوھ کراس کی کودیس ڈال دیا ، نور پہ کتر اکر کیے کی یا ہرنگل کی میں۔ "آپ كے ساتھ جنى زيردى مونى مى موكى، حريد جركرنے كى خود يەم رورت كيلى، مجمعادر ميرى بین کوآپ سے پھوٹیس جاہے ہوگا۔" وواے دیکھے بغیراس سے فاطب ہوتی می، جہان کچے چونک کررہ

مخلف لگ رہا تھااس معاذ ہے جس ہے پہلے کی میتوں سے جہان واقف تھا۔
" کیا ہوا ہے اسے؟ زیاد کہ رہا تھا سڑھیوں سے کری ہے۔" اس کی آ واز میں بھی اعدیشے سرسراتے
تھے، جہان کے ہوئٹوں سے سرد آ ہیرآ مد ہوئی تھی۔
" ڈونٹ یووری، ڈاکٹرز نے بچے کی طرف سے کمل اطمینان دلایا ہے، سارا خطرو تو پرنیاں کی جان
کو ہے۔" جہان عادت کے برخلاف اس پیطٹر کر گیا تھا، وہ اس کی پرنیاں کی جانب سے برتی جانے والی
بےرعبتی اور بہ سلوکی یہ بے تھا شاکڑھتا تھا۔

''کیا کہنا چاہتے ہو؟'' معاذ کے ول کو دھکا سالگا تھا، جہان نے ہونٹوں پہذہر خشر پیل گیا۔ ''تہمیں اپنے بچے کی فکر ہے تا؟ اسے پھوٹیس ہوگا تا امیدی تو ڈاکٹر زنے پر نیاں کی طرف سے ولائی ہے۔'' جہان آج اسے ہرگز معاف کرنے کے موڈ میں ٹیس لگنا تھا، معاذ یکفت سکتے ہیں آگیا، جہان خفکی ہے اسے دیکتا ہیا کی جانب چلا گیا جو اشارے سے اسے پاس بلا رہے تھے جبکہ معاذ یوں دیوار کے مہارے بیٹھتا چلا گیا تھا جسے جسم سے کسی نے ساری توانائی ایک کسے میں نجو ڈلی ہو۔ ''یہ ٹائی اس سوٹ کے ساتھ انجی لگے گی، پرلیس کردوں؟''

مبح جب وہ تیار ہونے لگا تھا تو پر نیاں نے جان ہو جو کراسے تنا طب کیا تھا، پیچلے پکھ دنوں سے وہ
اس میں بہت نمایاں تبدیلی محسوں کر رہا تھا، وہ ہر دفت اس کے آگے بیچھے پھرنے کی تھی، ہر کام بھاگ
ہماگ کرخود مرانجام دینے کی کوشش کرتی ، معاذ نے زیادہ توجہ نیں دی تھی گراس دفت بھنجلا کیا تھا۔
"تم سے میں نے مشورہ نہیں ما نگا اور ہر دفت سر یہ کیوں سوار دینے کی ہو میرے۔" وہ جیڑک کر
بولا تو پر نیاں کا چرا ایک دم سے دھواں دھواں ہو کیا تھا، ہونٹ کیلی ہوئی وہ یوں بلکس جیکے کی تی جیسے
انسون طاکر دی ہو۔

م موسط روس برات "اب کیا ہے؟ جاؤنا۔" وہ چینا تھا، پر نیاں گھبرا کر دوقدم پیچے ہوئی پھر قدرے بھکچا کر گرسہے ہوئے انداز میں بولی تھی۔

" بھے آپ ہے کہ بات کرنی ہے۔"

W

W

W

m

" ہاں تو بولو، بوں معصومیت کا تاثر وینے کی کیا ضرورت ہے، انجی طرح جانتا ہوں جو حقیقت ہے تہاری۔ " وہ ای خراب موڈ کے ساتھ کے وترش اعداز میں بولا تھا، پیتر بیل اسے انتا عصر کیوں آ رہا تھا اس ۔۔۔

"" بھے آپ ہے معافی ماتنی ہے، بھے اس اعتراف میں عارفیل ہے کہ میں نے آپ کی بہت نافر مانی کی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔" بھگی آواز میں کہتے اس نے با قاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، معاذ جہاں حیران ہوا تھا اس کی اس حرکت پہوہاں زہر سے بھی بحرکیا تھا۔ "" کوئی نافر اور سرتھ اوران تھے اور معافی تھماری اکڑنے اعازت کسے دے دی اس کی؟"

"اب بيكونى نيا درامه بتهارا؟ تم اورمعانى تمهارى اكر في اجازت كيد دى الى ك؟" اس كالجدكات دارادر كمراطنوسموع موع يقاء برنيال كاچرا بيكا يزف لكا-

اں و ہجدہ کے داراد و ہرا سر سومے ہوئے ہوئے ہوں پہر پیلے پر ہے گا۔ ''ایک دو دن میں میری ڈلیوری متوقع ہے، یہ بہت نازک دفت ہونا ہے، میں چاہتی ہوں اپنی سابقہ ساری خطا میں معاف کرالوں۔''اس کی دضاحت پہمعاذ تشخرے بنس پڑا۔ ''یہ سیق بھی یقینا تمہیں ممانے دیا ہوگاہے تا، درنہ تہاری انا کوکہاں گوارا ہوسکتا تھا، خیر بے فکر رہو

عنا 33 جولاني 2014

W

W

W

O

C

C

''کیسی زبردی؟''اسے خفتان ساہونے لگا۔ ''کیا آپ اپنا بجرم رکھنا چاہتے ہیں میرے سامنے؟ یہ بہت نضول بات ہوگی، میں جانتی ہوں آپ ژالے ہے محبت کرتے ہیں اور ۔۔۔۔''

"اور سے کہ تیمور کی برتمیز ہوں اور دھمکیوں کی وجہ سے پریشان ہوکر مما پیانے آپ کے سرپہ جھے
ملط کر دیا۔" وہ زہر خند سے ہو لی تھی، جہان نے ہونٹ تی سے بھنے گئے ،اسے قطعی سجھ نہ آسکی وہ اس
مسلط کر دیا۔" وہ زہر خند سے ہو لی تھی، جہان نے ہونٹ تی سے بھنے گئے ،اسے قطعی سجھ نہ آسکی وہ اس
صور تحال میں اب کیا کر دار اداکرے ،اس سے پہلے کہ وہ بچھ کہہ پاتا نیچے ایک دم سے شور و پکار بچ گیا
تھا، جہان کی طرح بھی خود کو نیچے جانے سے روک نہیں سکا، وہاں کا منظر بہت داروز تھا، پر نیاں کی
حالت اتی خراب تھی کہ وہ اس وقت بے ہوش ہو چکی تھی، جہان ہی بیا اور بیا جان کے ساتھ مما کے ہمراہ
اسے ہاس جل کے گیا تھا۔

''بول کیوں نہیں رہے ہیں آپ؟ کچھ پو چھاہے میں نے ،سب خیریت ہے یا؟'' جہان کوسوچوں کی اتھاہ سے زینب کی جیز آواز نے ٹکالا تھا، وہ اس کی خاموثی پر ہراساں نظر آ رہی تھی، جہان چوٹکا اور قدرے شرمندہ ساہوکررہ گیا۔

''ہاں پر نیاں ٹھیک ہیں ،اللہ نے بیٹے کی نعت سے نوازا ہے۔'' ''اوہ! خعنک گاڈ ،ایک لحد کو یا سولی پہ لنگ کر کز را ہے ،نمبر ملاتے انگلیاں کمس کئیں ، نون کو ل نہیں اٹھار ہے تھے آپی؟ بات کرنے کا جھے بھی شوق نہیں پڑا ہوا ،گر پریشانی عی الیم تھی۔'' وہ ڈی اضطراب W

W

W

ے نگی تو پھر سے سلکتے کو سکے کی طرح چھنے لگی ، جہان کی خفت میں پچھاورا ضافہ ہوا۔ ''سوری نون سامکنٹ پہتھا، پریشانی میں خیال ہی نہیں آسکا۔''اس کی وضاحت پرزینب نے تیوری میں رکتھ

" إلى خيال كيون آئے گا، پچپلون كى پريشانى كى كى كوكيا پرواه-"

"اکین سوری، آئندہ ایبانہیں ہوگا۔" جہان نے جسے جان چھڑانا چاہی مرچھوٹے کی بجائے فت خت ہوگئ۔

"کیا مطلب ہے؟ خدانہ کرے کہ پھر ہے ایسی چوکیشن سے دوجار ہونا پڑے۔" وہ اسے محور کر بولی تھی، جہان کا دل اپناسر پیٹ لینے کوجا ہا تھا، وہ لگتی تھی ایک رات کی دلین؟ نہ ججک نہ شرم نہ کریز، وہ تو جسے اس نئے بندھنے والے بندھن سے بی سرے سے بے نیاز تھی۔

جہان کو بجیب ی جھنجلا ہوئے نے آن لیا ، بھا بھی کو ہائٹیل کے جانے کے لئے سوپ اور ناشتہ تیار کرنے کا کہتا وہ اپنے کرے بیل اس کے بعد فراز کو اپنے کا کہتا وہ اپنے کرے بیل اور تھا نے کس کیا ، اس کے بعد نماز ادا کی تھی پھر آ کر بستر پہ لیٹا تو اس کے اعصاب شدید کشیدگی اور تھان کے باحث تناؤ کا شکار ہے ، فاطمہ وہیں سوری تھی ، جہان نے کروٹ بدلی تو نگاہ گلا ہوئی کی خوبصورت می فراک میں معموم پری پر جا پڑی ، وہ کچھ دریر اسے دیکھیا رہا ، وہ ہو بہو زین کی کائی تھی ، وہی غلائی آ تکھیں ولی ہی تھی می تم مرستواں ناک گلاب کی پھٹر یوں جسے نازک ہون مہیج پیشانی اور میدے جیسی بے حداجل رکھت ، جہان کے چبرے پہم مستواں ناک گلاب کی پھٹر یوں جسے نازک ہون میں بیٹھیا تی اور میدے جیسی بے حداجل رکھت ، جہان کے چبرے پہم مستواں ناک گلاب کی پھٹر یوں جسے نازک ہون میں بیٹھیا تھا اور احتیاط اور زمی کے ساتھ بھی کو اٹھا کر

20/4 (2)4 (34)

اے سے پالالیا، پرای شفقت اور محبت سے بار باراس کی پیٹانی کوچوا، وہ ذراسا کسمسائی اور پر ے گری نیندسوئی، جہان کوائی تھکان اور کلفت دور ہوئی محسوس ہوئی می ،ایک عجیب ساسکون تھا جواس ك اعدر سرائيت كرتا جار با تعا، فاطمه كے لئے اى كے دل ميں محبت كے سوتے اس وقت بھى مجو فے تھے جب بہل بارال نے اسے دیکھا تھا۔ ول کی گھرائیوں سے بیرخواہش ابھری تھی کہ وہ تیمور کی نیس اس کی بیٹی ہوتی، پیتد نیس اس خواہش میں کتنی شدت می کہوہ حالات کے چکر میں آگراس تک پھن کئی می،اے اس کاباب ہونے کا درجددے سل فون پرمین فون بی تمی، جان چوک سائل بیش کی سائید تعمل پدموجود تما اوراس کی اسكرين روتن مي، جهان في ون الحيايا اوراس كى اسكرين كوافقى سے چيوا، ان باكس كمل ميا تها، كميني كى طرف سے کی پرکشش آفری پیشش کی، جہان نے مینے ویلیٹ کیااور والے کانبر ملالیا تھا۔ " لیسی مونی؟"اس نے سلام کے بعد بہت خوشد لی سے اس کی خبر مت وریافت کی می۔ "آب اتى جلدى المد كئ شاه؟" دومرى جانب يكفت خاموتى جمالى تب جهان ايكدم سے "ا یکی لی رات پر نیال کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہاسپال لے جانا پڑا۔" وہ جانے کیوں وضات "جربت عين اينان؟" "الحدالله، بينا بوا بمعاذ كا-"و مكراكر بتار باتها، دوسرى جانب ژاليا بكدم يرجوش بوكرات مبارك بيا ودين في مي\_ ور معناس بن، پرنیال اورمیعاد کے ساتھ جاچ جا چی اور مما پایاجان کو بھی مبارک باددینا۔ "وواسے تفيحت كرر باتما، ژالية بس دي مي-"ي من كوئى كين كابت ب، عن المحى فون كرتى مول، يه مناكس زي آياكيس من "واليان يرسوال كرنے سے بل پية بيل خود يدكتا جركيا موگا، جان كوا يكدم چپى لك كى-"بوليل نا؟" وواصرار كررى مى \_ "بيسوال ببترے م اى سے يو چوليا-"جان نے جوابا براستاني كامظامر وكيا تا-"إن سے تو آپ کے متعلق کروں کی نا؟ آپ بتا تیں آپ کولیسی کی ہیں وہ؟" پیتر میں وہ اپنا منبط آز اری تمی کداس کا جهان کوطعی مجینی آسکی مروه جمنجلانے لگا تھا۔ "اكرىيىندان بوجى بىندىس أرباب ۋالى-"جبان نے اسے لوك ديا تھا، ۋالىلىتى جلى كى، پر فون بندكرديا، جهان عجب سامحول كرنے لگا، دو يو كى ساكن برا تما جب زينے نے ايور قدم رکھا تھا، سوئی فاطمہ پہنگاہ پڑی تو ایکدم معملی اور کچھ در یو تھی عجیب می نظروں سے اسے دیمنی رو تی ، طر جاناس کی آمدے می کویا بے خراس کری سوچ میں معرق تھا۔ " بما بھی نے باشتہ تیار کردیا ہے، آپ می لے کرجائیں مے نا ہاسیل؟" فاطمہ کی فیڈر افعاتے

باک سوساکی فات کام کی میکش پیشمالت مالی فات کام کی میشالی کی میشالت می میشالی فات کام کی میشالی کام کی میشالی کام کی میشالی کی میشالی کام

عیرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ڈاؤ مکوڑنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المحمث مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ♦ ہر كتاب كاالك سيش

ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائك يركوني جى لنك ۋيد نہيں

We Are Anti Waiting WebSite

انی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزول میں ایلوڈ نگ بيريم كوالى منارش كوالى، كميريسة كوال 💠 عمران سيريز از مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنگس، کنگس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

W

W

W

واحدویب سائٹ بہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈی جاسکتی ہے

🗢 ڈاؤ نلوڈ نگ کے بعد ایوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اليے دوست احباب كوويب سائٹ كالنگ دير متعارف كرائيں

## AKSOCIETY/COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety



2014 جولاني 2014

ہوئے اس نے جہان کو مخاطب کیا تب وہ چوٹکا تھا اور گہرا سالس بحر کے اسے دیکھا وہ اب جمک کر فاطمہ

بجواد یں۔ "وہ کن ش آیا تو بھامجی نے اس کی سرخ ہوتی آتھوں کود کھے کردسان سے کہا تھا، شاید میں بقدة البيس اس كى يے آراى سے بوھ كراس بوزيش كا خيال تما جوكل رات كے بندھنے والے بندھن تے بعد کی متقاضی تھی، جہان نے ان تی کرتے ہوئے ان کے ہاتھ سے تقن کیریز لے لئے۔ "نينب تيس چل ري تمبارے ساتھ ؟ مجھے تو اس نے كہا تھا وہ بھي جائے كى پر نياں كواور يج كو ر كيف " بعالمي كي بات يه جهان عجب تمصيص ير كيا-" مجھے توالی کوئی بات بیں کمی اس نے۔" " تم رکو میں پوچھ کرآئی ہوں۔" بھا بھی نے چو لیے کی آئے وہیمی کی تھی اور بلث کر باہر جائی ری تعين كدزينب خودوبال بيلي آني \_ "زین تم جہان کے ساتھ جین جاری ہو ہا سیل ؟" بھا بھی نے اے ای مربلوطیے میں دیکھ کر جرت بحرے اعداز میں استضار کیا تھا۔ "بيل-"جواب محقر طرمرد تا-" فرم و كدرى س "غلط كبدرى مى مفرورى توليس كه مركادى جائے ، في الحال بيس جانا مجمے" ووكس قدر غصے مي آ کر بولی می، جہان چوای کے جواب کا منظر تھا ہونٹ جینچے کن سے نقل کیا تھا، وہ کتنی در تک برتن کمخ كراينا غصر فكالتي رعي مي-تازه گلاب کی دففریب میک اورمومی پیری مہین ی کمٹر کمٹر اہٹ یہ پر نیاں جویڈ مال سی بڑی می با اختياراً عمين كمولت يه مجور مونى مى ، بليك تو چين من ملي من جولتي ناني جس كي ناث وميلي كي الى می اور کالر کا اور کا بنن بھی کھلا تھا وہ اس کے سر بانے کمرا چواوں کا بے اس کے پاس رکھر با تھا، پر نیالِ کی بلیس ای زاویے بیر ساکن ہوگئ تعیں، ہلی برخی ہوئی شیو، بھمرے ہوئے بال اور بے تحاشا محر انكيز آئلموں من مخبري بے تحاشا سرقي ..... وواس عليے من بھي بي تحاشادلكشي اينے اعدر كفتا تعاب

W

W

تازہ گلاب کی دافریب مہک اور موئی پیری مہین کی گر کھڑاہٹ یہ پر نیاں جویڈ حال ہی بڑی تھی استیارا تھیں کھولتے یہ جبور ہوئی تھی، بلیک تو چیں جس کلے جس جولی ٹائی جس کی ناٹ وہلی کی ٹی اور کالر کا اوپر کا بٹن بھی کھلا تھا وہ اس کے سریانے کھڑا بجولوں کا کجاس کے پاس رکور ہا تھا، بر نیاں کی بلیس اس زاویے یہ ساکن ہوئی تھی، بھی بوخی ہوئی شیو، بھرے ہوئے بال اور بہتا شامح انگیزا تھوں بیس تغیری بر نیاں کی بیان اور بہتا شامح انگیزا تھوں بیس تغیری بر نیاں کی بیان اور بہتا شامح انگیزا تھوں بیس تغیری بر نیاں کی بیائے اس کے بیٹے اس کے بیٹے کارے اکر نالو جسے تمام فاصلے ایک دم سے اسٹ کئے، پر نیاں کی جرت اس کے جرے سے بی نیس آنھوں سے بھی چائی تھی، اس نے مجری انظروں سے بھی چائی تھی، اس نے مجری انظروں سے بھی چائی تھی، اس نے مجری انظروں سے بھی چائی تھی، اس نے مجری سے باتھ کو دیکھا تھا، اس کا دومرا باتھ بیل و بہاں اس کے بہنے والے آنسووں کی بی بر کھو بھیل دی تھی۔ انظروں سے اس کے بھال دی تھی۔ انظروں سے بی بھیل دی تھی۔ انظروں سے بی بیل انظروں کی تھی بر نیاں کے جرے یہ آن دور اسے اس کے بھال دور اسے اس کے بھال دی تھی سے بھیل دی تھی۔ انظروں سے بی بیل انظروں کی تھی بر نیاں کی بر نیاں کر سے اس کے بونٹوں یہ اپنا ہم تھی دیاں کی بر نیاں کر سے اس کے بونٹوں یہ اپنا ہم تھی تھیں۔ مرسراتی آواز نگل تھی، مر نیاں کر سے اس کے دیاں کر سے اس کی دیاں کر سے اس کے دیاں کر سے اس کے دیاں کر سے اس کے دیاں کر سے اس کی دیاں کر سے اس کی دیاں کر سے اس کے دیاں کر سے اس کے دیاں کر سے اس کے دیاں کر سے اس کی دور اس کر سے اس کی دیاں کر سے کر سے کر سے کر سے کی دیاں کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر

"تو کیاتم نے جان ہو جو کر ....؟" معاد کے حلق سے مرمراتی آواز تکی تھی، پر نیال کرب آمیز انداز میں مسکرادی

" اس میں نے مرف دعا کی تھی کہ جھے ہے آپ کی جان چھوٹ جائے۔" اس کے آنسواس شرت سے برے تنے کہ معاذ جو نظلی سے اسے دیکے دہاتھا گہرا سائس بحر کے رہ کہا۔ " بے وقوف ہو، میں بس اتنا جانتا ہوں اگر تمہیں کچھے ہوتا تو زعرہ میں بھی تین رہ سکتا تھا۔" معاذ

عنا 37 جولای 2014

کواٹھار ہی تھی، جہان کی نظریں اس پیٹمبر کئیں، رات بحر کی جگارتا اور اس سے پہلے کی گریدوزاری نے اس کی آنکھوں کے پیوٹوں پیسوجن اٹاردی تھی، اورا سے میں بھیشداس کی آنکھوں کی خوبصورتی کا عالم ہی اور بیوا کرتا تھا، لیمی رفیق ہور ہاتھا جب وہ ایک میں سے متوجہ اور بیوا کرتا تھا، لیمی رفیق ہور ہاتھا جب وہ ایک میں سے متوجہ بوئی اسے اس طرح خود میں کمن پاکرزین کی رنگت میں تغیر پیدا ہوا تھا، وہ لیکفت فاطمہ کوچھوڑ کر سید می ہوئی چھے ہوگئی تھی۔

"فاطمه کو مجھے دیں، چینج کرانا ہے اے۔"

W

W

W

اے دیکھے بغیر وہ کمی قدر سخت کیج میں ہوئی تھی، جہان جیسے ایکدم سے ہوش میں آگیا، خودکو کمپوژ ڈ کرتا ہوا وہ سیدھا ہوا تھا اور جیسے خود کو ملامت کرنے لگا، اس کا خیال غلاجیس تھا، وہ واقعی ایس کی قربت میں ژالے کو تو کیا خود اپنے آپ کو بھی بھول رہا تھا، اس کے لئے وہ آج بھی وہی محرر کھتی تھی جس کے سامنے جہان سمرائز ہو جایا کرتا تھا۔

" بات سفیں ہے۔" فاطمہ کو بستر پہلٹا کروہ خود اٹھا تھا اور سلیپر پیروں میں ڈال کر دروازے کی جانب پیش قدی کر چکا تھا جب زینب کی نکار پہ گھرا سالیں سینج کرتھ کراہے دیکھا۔

" بہآب بہاں بحول کر جارہے ہیں، اچھا خاصا بیتی ہے، سنجال کردکھنا جا ہے آپ کو۔" اس کے ہاتھ میں وہ مخلیس کیس تھا، جس میں وائیٹ کولڈ کا ڈائٹنڈ بڑا وہ بے صدحسین لاکٹ تھا جوزیڈ کی هیپ میں بنا ہوا تھا، بہت سال قبل دل کی اس البہلی می خواہش پہاس نے دوئی کے مبتلی ترین جیولری شاپ سے پہلا کٹ خریدا تھا اور سنجال کر کسی بے صدحسین اور مناسب وقت کے لئے دکھ لیا تھا، وہ خواہش جس کے ادھورے رہ جانے سے دل دھویں اور کر چھول سے بھر گیا تھا۔

وہ جاہتا تو یہ والے کو بھی دے سکتا تھا، زینب کی طرح اس کا نام بھی زیڈے شروع ہوتا تھا گر جانے کے باوجوداییا نہیں کر سکا تھااور کل لا کرے رقم نکالتے بیاس کے ہاتھ آیا تو اس نے نکال کردراز میں رکھ دیا تھا، مقصد واضح تھا، وہ زینب کو ہی دیتا جا بتا تھا گرا کیک بار پھراہے موقع نہیں مل سکا تھا۔ ''رکھ لو، پرتہارے لئے ہی ہے۔'' جہان نے گرا سالس بھر کے جواب دیا تو زینب کے چرے یہ

ا يكدم سے بحر إور في جما كئ مى-

"اتنائے وقوف مجور کھا ہے جھے، ہماری شادی شاقہ اقاعدہ پلانگ سے ہوگی ہے نہ آپ اس کام کے دل وجان سے منظر تھے کہ جھے اس تم کی باتوں میں بیائی محسوس ہوگی، بیر ڈالے کا ہے آپ اسے ہی دیجے گا، جھے کوئی ضرورت ہیں ہے کسی کی چڑید اپنانا م العوانے کی۔" ووقی اور تغر ہے کہتی بیلی گئی تھی، لیجہ روزت سے بھر پورتھا، جہان کا تو جسے د ماغ تھوم کررہ کیا تھا، یعنی حدثمی کوئی بدگانی کی بھی اور تو ہیں کی بھی۔

" بھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جبوٹ بول کر تہاری نظروں میں معتبر ہونے کی، جہاں تک ڈالے کی بات ہے تو بدلا کٹ می نہیں جہا تگیر حسن بھی پہلے اس کا شوہر بنا ہے، کس کس سے اجتناب برتو گی۔" اتنا می غصر آیا تھا اسے کہا تی بات ممل کر کے دکے بغیر باہر لکانا چلا کمیا، الفاظ کی تکینی کے اثر ات د کھنے کے بھی ضرورت محسوں نہیں کی تھی۔

"" تم تعور الآرام كر ليتے جهان، ذرائم كركے چلے جاتے، بينا شتہ وغيره من حسان يا زياد كے پاس

عنا 36 جولاني 2014

"میں کوشش کروں کی معاذ آپ کو جھوے اب کوئی شکایت نہ ہو، میں آئندہ آپ ہے ہے جم ہیں کیوں گی کہ شویز کوچھوڑیں یا چرکائے کی جاب کو۔"وہ ایکدم سے سجیدہ ہوگئ می معاذ نے رک کر بہت دھیان سےاس کی آعموں میں چلتی می کود یکھا تھا۔ " برنیاں شویز میں نے تمہاری ضد میں جوائن کیا تھا، وہ میرے مزاج سے مطابقت میں رکھتا تھا میں اے چھوڑ بھی چکا ہوں، کانچ میں میری ایسی کوئی سرکری میں ہے کہ مہیں اعتراض ہولیکن اگر پھر بھی تہمیں اس جاب یہ یا دوسر کے تفظول میں میرا او کیول کے قریب رہنا پہند میں تو میں چیلی قرصت میں ريزائن كردول كا،تيرى اوراجم بات يدكه بحصى ساورى مى يوى يس جاهي مجمع يرنيال جاب جو بھے سے اڑے بھی بلی کی طرح ینچ بھی مارے اور ..... اور جب میں بیار کروں تو جھے سے خفا نہ ہو بلك ..... جواب من مجمع باركر، ال محما عاب كديد محمد يحارك كاحق ب-" إخرش ال كا لجيشوى وشرارت بےلبريز بوكر بے انتها يو بھل بھى بوگيا تھا، يرنياں انتا جيني تھي اتى بحل بونى تھى كہ اے ڈھنگ ہے کھور بھی نہ کی معاذ کی ہلی اس کی سرخ ہوئی رحمت کود ہکائی رہی تھی۔ " زینب کو بھی لے آتے جہان بھائی۔" جہان جیسے ہی وہاں پہنچا اسے اسکیے دیکھ کر پرنیال نے بے " بما بھی نے کہا تھا، گراس نے اٹکار کردیا۔" جہان نے اصل بات کہددی تو توریہ نے مسکراہٹ "أب كتيتو آجاتي، ووآپ كي نتظر موكى " جهان في سنا تفااوران ي كردي مي-"تمهارا بينا بهت خوبصورت ہے، معاذتم پہ بالکل میں لگا۔" وہ جمک کر بچے کو بيار کررہا تھا، معاذ نے رچی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ " بھے ارے غیروں کی تبیں اپنی ہوی کی بات کا ایمان کی حد تک یقین ہے، جو پہلے ہی جھ ہے کہہ چل ہے کہ ہمارا بیٹا بہت پیارا ہے اور جھے یہ گیا ہے۔ "معاذ کے لیج میں کھنگ می اور طمانیت اور زعر کی کا احماس تھا، جہان کوایک طویل عرصے کے بعد پھر سے میہ آواز یہ لہجہ سننے کو ملا تھا اسے یک کونہ سکون محسون ہوا تھا مر بظاہراہے چمیر نے سے بازمیں آیا۔ "لین پر نیاں یہ ، تو اس میں تمہارا ذکر کہاں ہے آھیا احق۔"معاقے نے بی ہوکراہے دیکھا اس کی ٱلْكُولِ مِن شُرَارِت كَارِيك دِمكَمَا تَعَا، بِيونُول كَى تِرَاشْ مِن دِنِي بِونَيْ مسكرا مِث كَلَّه ووجود بحي بنس ديا-''برنمبز میرا مطلب مجھ سے میں بعنی عدن کا بیا او کے۔'' وہ اس کے کا عد ھے یہ کھونسا مارتے ہوئے چیخاتھا، پھر دولوں ہس دیے تھے۔ "تم خوش ہویا ہے؟" معاذ اس کے ساتھ تنہا ہوا تو دل میں مجلیا ہوا سوال کر دیا تھا، جہان کے چرے بریکا یک سجیدگی جمالئ۔ "كياسناها بيع مومعاذ؟"

"مرف ده جو ع ب؟" معاذ ك قطعي اندازيداس في مردآه مجري مي-

" پھرر ہے دو، وہ اتنا خوش کوار لیل ہے، تم بتاؤ تم خوش ہونا؟"اس نے ایکدم سے موضوع بدل

نے جمک کرنری اور جذب سے اس کے ہوٹؤں کو چوم لیا۔ "برگمانی اور لڑائی جمکڑ الیک طرف یہ کیا حمالت تھی بھلا؟" وہ ڈاٹنے اعماز میں بولا تو پر نیاں نے شا کی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ "أب معاني أن كرنا جائ في محصاورال كول كوجه بدرج دي تي ، مركما كرتى ش؟"وه سخت روباس مولى مى -"ایک بار محلے میں بازوحمائل کرے جھے پیار کرتیں، نہ مانیا پھر کہتیں، احمق لڑی ہمیشہ دس گڑ کے قاصلے سے مناتی رہی ہو جھے، خیرا کندہ خیال رکھنا۔" وہ معنوی تنگی سے محود کر بولا تو پر نیاں بے تحاشا منہ دحور تھیں، یہ تحرڈ کلاں حرکتیں نہیں ہوں گی جھے ہے۔'' وہ خبالت مٹانے کو کہہ رہی تھی، معاذ نے جوابالودی نظروں سےاسے دیکھا تھا۔ "ایک سال سے بڑھ کررومانس کا کھیے جمع ہو چکا ہے میرا، مرف محبت دوں گائیس ومیول بھی كرول كاء ديكتا ہول كيال تك چي ہوتم جھے ۔ "اس نے دھوس سے كيا تھا اور يرنيال بلش كر كئي تھى، دونوں طرف کی اس چیش رفیت نے کھول میں اس چیقاش اور کی کودمودیا تھا جو کئی مینوں سے ان کے چ سرد جنگ کو چیشرے ہوئے می تو وجہ بھی می کہ چ میں انا می نفرت میں ، انا کی دیوار کری تو فاصلے سٹ کئے تھے، رشتوں کے درمیان موجود دراڑھ کو کوئی معمولی حادثہ بھی بحرنے کا سبب بن سکتا ہے، ان کے چ مجى يهى حادثهسب بناتها كلفت دور بوني محى توسال يے حد خوبصورت تھا۔ "عدن كوئيس ديكها آپ في "برنيال كواس كى كمرى برشوق اورشوخ نگامول سے حيا محسوس مو رى مى كى جى اس كادميان بنائے كو يولى مى۔ " محترم کی والده ماجده کوتی احجی طرح د مکی لیس، آنکسیس ترس ری بیس جناب "اس کی مجروی چونجالی اورخوش مزاجی لوث آنی تھی۔ "ديكسي توسى كتنا بارا ب، مما كهرى بي بالكل آب جيال برنيال ك ليح ش مامنا كا محصوص رجاؤاور مان تھا، معاذفے كات سے بيچكو ليتے ہوئے اليكدم اسے بے مدشرار في تظروں سے ويكما اورجلانے والے اعراز من بولا تھا۔ "میری طرح بیارا؟ دیش گریث ، تو آپ نے مان لیا کہ میں بھی بیارا ہوں۔" وواس کے لفظوں به كرفت كرچكا تماا غداز من شرارت كارتك عالب تما، يرنيان ا يكدم بينيس-" من نے مما کا بھی حوالہ دیا ہے، بیان کے الفاظ ہیں میرے بیں۔" پر نیال نے بھی اسے زی كرنا عا ما تحاد في في مندلكا ليا\_ " ديلمويوي اكرتم ميري تحوڙي ي تحريف كرديتن تو كوئي حرج نيس تعا\_" "ابویں عی کردی ، پہلے کم ج حایا ہوا ہے نا لوگوں نے آپ کو جو میں بھی کسر پوری کر دوں. يرنيال كے جواب بيدمعاذ نے شنداس اس تعينيا تعار " بھے او کول سے جیس مرف اپنی ڈئیر واکف سے فرض ہے اد کے۔" وہ بچے کو چوہے ہوئے اس

W

W

W

m

عدا ( 38 ) حولاي 2014

W

"مم دونوں کے قبضے میں تو یمی دولڑ کیاں ہیں، ہمیں تو دونوں کی قربو کی تا اور ڈیئر وا تف اوے ہوئے، جیسے پکڑنا بے ہوش نہ ہو جاؤں میں۔" جدید ہمائی کی فیرسجیدگی انتہا کو جا پیچی، معاذ کی ہمی '' جلنے والے جلیں مح ہم تو یونمی رہیں مے۔'' وہ حرے سے گنگنایا تھا۔ ''یونمی میں اول جلول جلیے میں۔'' جنید بھائی نے اس کے رف ہوتے لباس پہ چوٹ کی معاذ نے " يونى من بنة مكرات خوش باش آپ كوجلات اورائي منز كے ساتھ ساتھے" اس في دانت کیجیا کروضاحت کی۔ "اوك كائز آئى ايم كونك، مجھے آفس كولكنا ہے۔" جان نے كرا سائس برك ويں سے رفست جاعی تو جنید بھائی نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ "كيابات كرتا ب يار، آج وليمر ب تيرا، آج كول آس جائے گا-" جان كى نگاه با اختيار زینب کی ست اس می اسر جملائے ہون کیلی ہوئی وہ کی قدر ماحول سے برگانہ الی۔ "بہت ضروری میٹنگ ہے بعانی ، ببرحال میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، تقریب تو رات کی ے اے ' وہ رسمانیت سے بولا تھااور وہیں سے پلٹنا جاہار ہاتھا کہ بھا بھی نے توک دیا۔ "ركوجهان، زينب كوجى كے جانا، فاطمه كو كمر چيوز كرآنى ہے، زياده دير تين رك عتى -" "رہےویں بماجی، میں س کے جی ساتھ چی جاؤں گی۔" بماجی کی بات یہ جہان جو کلائی یہ بندهی رست واج بینائم کا اعدازه کرد با تها، زینب کوسرا شاکرد یکھنے نگا، وہ بے نیازی سے آ کے بوھ کئی "میں پہلی ویٹ کررہا ہوں بھا بھی ،اے تا دیجے گا۔" جہان کے رسانیت سے کہنے یہ بھا بھی "میری خاطر زحت میں بڑنے کی کیا ضرورت می ، کہا تھا ناکسی کے بھی ساتھ محرآ جاتی۔" پندرہ من بعد بھا بھی اسے دوبارہ جہان کے باس چھوڑ کرلئی تواس کا موڈ پھیلیس کول اتنا آف تھا، جہان نے جواب میں اسے ایک نظر دیکھیا تھا۔ "فرائض اور حوق كى ادائيكى ميرے لئے زحت بھى نيس رى، يد بات تم بميشه كے لئے اين ذہن میں محفوظ کرلو۔"اس کی بات کے جواب میں ندنب کے چیرے بدایک رنگ آ کر کررا تھا البتہ کوئی اختلائی پہلوئیں تکالاتو جہان نے ول بی دل میں سکون کا سالس محرا تھا۔ " بالك به جاس كآب عصيل بيمنا بالك بد" باركك ساس بالك ك باس ركر كرتے كى جيب سے جانى برآ مركرتے و كيوكروه كوفت سے بولى كى، جہان كے ہاتھ اى زاوتے بياكن "او کے فائن، تم رکو میں معاد سے گاڑی کی جانی کے آتا ہوں۔" بغیر ماتے پہلس الائے وہ سنتے كل سے اس كے براعتراض كو برداشت كرد ما تھا، نينب كواس كى قوت ادادى يہ جرت بونى ، پيد بيل ده اتنا كمپور أليسا تعامر م كوالات من، جبدووكل سى جيب ى تعليك اوراذيت كاحساس

دياءمعاذكم صم سابوكما تقا-'' مجھے بہت اچھالگاہے، معاذ آج حمہیں پر نیاں کے ساتھ اس طرح مطمئن اور خوش دیکھ کر، اگر ہم

انا کو ﷺ ہے بٹادیں تو بہت ہے مسائل خود بخو دخل ہو سکتے ہیں۔" اس کا انداز نا سحانہ تھا، معاذ نے کہ

" وت اجمال وت اجما كے كا جب من اس طرح تهين زينب كے ساتھ مطمئن اور خوش و كيموں گا، یہ بات تم یاد رکھنا۔ ' معاذ کے جواب یہ جہان نے ہونیٹ مجھنے کئے اور نگاہ کا زاویہ بدل کردوسری جانب و بکنا شروع کردیا، جبکه معاد کی منظر اور کسی وعدے یا تسلی کی متقاضی نگامیں اس کے چرے پرجی

"من كيا مجمول م كرجوهيحت تم محم كرت رساس برخود ....."

W

W

W

"میرے نزدیک میری انا بھی اتی اہم ہیں رہی، میں رشتوں کو برتری دیے اور جوڑے رکھے کا قائل ہوں، ایسا می میس ہے تم پریشان مت ہو، وقت تو جاہے ہے تا بہتری لانے میں۔ جہان بے بہت سرعت سے اس کی بات کاٹ دی می اور وی کسل دی جوشا پر معاد سننا جا بتا تھا، معاذ نے کمباسانس

" بھے تم سے ہمیشہ اچھی امیدری ہے، جمعے یقین ہے تم ہمیشہ اچھائی پہ قائم رہو گے۔" " توقعات اوراميدول كامركز انسان بين خداكى ذات بونى جا ہے معاذ ، ہمارے اكثر كام بى غلط اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم روشنوں سے بہت ساری تو قعات وابسة كر ليتے ہيں جن كے يوران ہوتے کی کھسک بے چیٹی بن جانی ہے جو جھٹڑ ہے اور قساد کی فٹکل میں ظاہر ہوا کرتی ہے۔"

اس کے تقبرے ہوئے کہے میں رسمانیت بھی تھی اور رجاؤ بھی،معاذ بوری طرح سے متنق ہوا تھا، برنیاں سے بھی تو اس نے توقعات اور امیدیں عی باعدھ کی تھیں جن یہ وہ پوری جیس اتری تو کتا اضطراب درآیا تھاان کی تعلق کے بچے، جہان کے سیل یہ بیب ہونے لگی تھی، کال اس کی سکریزی کی تھی، جوا میش رابلر وسلس کردی می اس کے بعد جینے بادد ہانی کو بول می۔

"مرآپ كا آج آس آنا مروري به قارن ديليش آره بآج"

''اوکے جھے یاد ہے، میں آ جاؤں گا۔'' جہان نے ٹون بند کیا تو نگاہ راہداری کے سرے پہ جنید بھائی اور بھا بھی اور ماریہ کے ساتھ اس سمت آنی زینب سے جاتی می، بنگ طریح شریف اور دویتے کے ساتھ وائیٹ ٹرا وُزر تھا دوئے کے جہار اصراف بہت خوبصورت وائیٹ لیس تھی ہوئی تھی، لیے بالوں کو سمیٹ کراس نے چوٹی کی فکل میں کوئد ما ہوا تھا جواس کے جادر نما دویے سے بھی دیمتی تھی، پیروں میں دویے کے ہمریک خوبصورت نازک ی چیل می ، بغیر کسی اضافی آرائش اور میک اپ کے بھی وہ کتنی

" يهال سب سے الگ كيا رازو نياز مور بے بيں ، لبيل مارى لڑى كے خلاف سازش تو تيار لبيل مو رى؟" قريب آنے يہ بعالمى نے مسكراتے ہوئے چير جماركا آغاز كيا۔ "كون كالرك عبر جوات كالغل من كمرى بيا مارى ويرواكف؟" معاد

تظرول سے معنود ک کی جنبت ری می مزین جریزی ہوگی۔

"اجوے كه كريزيال كے ليے سوب تياركرا دينازي يس كيدوريش كر آؤل كى-"معاذتے كوكى يەجك كراس بدايت كامى " ذُونت ورى لالم من خود بنا دول كى سوب " زينب في ايخ تنين تىلى سے نوازا تما كرمواؤ كے ر کنے کا جی اینای اعداز تھا۔ " تم چو لے کے آ کے کوئی مت ہوتا۔ آج شام کوئم لوگوں کے والمد کی تقریب ہے اور دولوں کو كامول كاشوق جرار باب-كوكى ضرورت فيل بابعى وتمنى وكهانے كى-"نين نے باختيار چرے "يارمنع كرديا بي في في جا چوكوساري فيلى باسبل من موجود ب وليم مروري تحوري بي-" جان کی بات پرزینب نے ایکدم ہے ہونٹ تج کیے۔معاذ البتہ جران نظر آنے لگا تھا۔ "مان کے پیا؟ وہ جواتے انویمیشن دیے تھے لو کوں کو؟" " نون پر مع كردي م ورى - "جهان نے اى رسانيت سے كتے گاڑى اسارف كارى \_ نیب کو عجیب ی تو بین کے احساس نے کھیرلیا تھا۔ سارے رہے وہ رخ مجیرے کھڑی ہے یا ہر دیمتی ری - جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جہان نے دانستہ اس کی بیتذ کیل کی ہے۔ کمر واپس آ کروہ کمرے میں جہان کے پیچے جانے کی بجائے مین میں میں گئی گی۔ فرت کے کوشت نکال کر چو لیے برسوب تیار كرنے كوچ حاسى رسى مى جب جہان رولى بونى فاطمدكوا تفائے كن كے دروازے يرآيا تھا۔ " حمہیں منع بھی کیا تھا چن میں کھڑے ہوئے ہے۔ فاطمہ کو پکڑو بھوک کی ہوگی اسے۔ "وہ لباس تبديل كرچكا تعا۔ بليك بينٹ پرسفيد براق شرث اور کھے جن جمولتی ٹانی پیروں پر البتہ کمریلوسلیپر ہتھے۔ نين نے پہلے اتھ دھوئے تے چرآ کے بدھ کر فاطمہ کواس سے ليا۔ " افتے میں کیالیں گے آپ بتادیں؟" قاطمہ کو کا عرصے سے لگائے اس کا فیڈر تیار کرتی وہ بدی ذمه دارلگ رہی تھی۔ جہان جو والیسی تمریلٹ چکا تھا اس سوال پر کردن موڑ کرا ہے دیکھا۔ "اتی معروفیت میں میرے لیے ناشتہ کیے بناؤ کی؟ رہنے دو میں آفس میں کرلوں گا۔" جہاں کے جواب پرنسنب نے کا عد مے اچکا دیے تھے۔ جہان کمرا ساس مجرے آگے ہو ہے گیا۔ جہاں آیس سے واپسی پر ہاتھ کے کر لکلا تو زمنب بستر پر تیم دراز فاطمہ کو تھیک کرسلانے کی کوشش من معروف می - اے دیکھ کر اپنا کا عرصے سے و حلکا ہوا دو پنہ درست کیا تھا۔ جہاں نے پہلے بال سنوارے بتے پھرا کر بیڈ پر تک کیا۔ زین جواس کے بے تعلق سے آ کر برابر لیٹ جانے پر فدرے حران بوني مي كي قدر جزيد بوني المي مي-

کران ہوئی می سی قدر جزیز ہوئی اسمی ہی۔
''کہال جارئی ہوندنب؟ بیٹھو مجھے بات کرنی ہے تم سے۔'' جہان نے اس کے چرے کے
تاثرات کو بغور دیکھا تھا۔ جبھی تھہری ہوئی آواز میں نکا طب کیا تھا۔
'' آتی ہوں جائے بنالوں آپ کے لیے۔'' وہ جسے صاف کترائی تھی۔ جہان نے سرکونٹی میں جنبش دی۔
دئ ۔
'' رہنے دو مجھے جائے کی طلب نہیں ہے۔''

ے دو جارتی، وہ اے روکر چکی تھی بھی اور کتنے دھڑ لے ہے، اب طالات کی تم ظریفی ہی تھی کہ اسے پھرے ہاتھ پر بائدھ کر جہان کے آگے پھینک دیا گیا تھا، وہ جو جا بتا اس کے ساتھ سلوک روار کہا، وہ اس کی اس کے ساتھ سلوک روار کہا، وہ اس کی اس کے علاوہ جو سکی اور خفت کا اس کی اس کے علاوہ جو سکی اور خفت کا احساس تھا وہ اس سے بھی سواتر ، جبی وہ اپنے ہر ممل سے اس پہٹا بت کرنا چاہتی تھی کہ وہ آج بھی اس کے لئے غیراہم اور غیر ضروری ہے۔

W

W

W

m

"اب اتن دریم بهاں اکمی کھڑی رہوں گا؟" اس نے ایک خائف ی نگاہ اطراف میں ڈالی، وائی جانب ہا بہل کا وسیح سبز و زارتھا جے چھوٹے بڑے تطعات میں سبزے کی ہاڑھ لگا کر ہا تا گیا تھا، مریضوں کی چہل قدمی کے لئے سرخ بجری کی روشیں تھیں اور جگہ جگہ وزیئر کے بیٹھنے کے لئے سلی بینی میں اور جگہ جگہ وزیئر کے بیٹھنے کے لئے سلی بینی تھی اور جگہ جگہ وزیئر کے بیٹھنے کے لئے سلی بینی تھی اور موجہ نوش تھی اور موجہ نوری طرح نہیں بینی تھی کے موسم بھی خوشکوار تھا تو مصر بین میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی ، زینب مریضوں کے رشتہ واروں کی اکثریت وہاں نظر آ رہی تھی ، جن میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی ، زینب بینی جبی وہاں ایکے تھر نے کے خیال سے خاکف نظر آ رہی تھی ۔

"اب کیا کرنے گئے ہیں؟" نہنب نے جہان کوسل نون کے بٹن پش کرتے دیکی کر حرانی ہے۔ بچھا تھا۔

"معادے کہنا ہوں وہ خود يہال آكر گاڑى كى جائى دے جائے۔" جہان كے جواب نے زينب كو عجیب سے احساسات سے دوجار کر دیا، اسے پھے سال پہلے کا جہان یاد آیا، ہر کام ہر بات میں اس کی مرضی اور پیند کومقدم ریجے والا ، وہ کھے کھے اس سے نگاہ بیس بٹا سکی می ، سادہ سا طیہ تھا اس کا ، لباس جس مسطنيس ير چي ميس اور شيو بنانے كى يقينا مهلت جيس في مى، بلكا سامبر روال اس كے خوبرو چرے کومزید دلاش بخش رہا تھا، جب تک معاذ کیل آیا جہان تون یہ ی بری رہا تھا، معاذ کو کال کرنے کے بعداس نے انٹرنیٹ آن کرکے آفیش ای میل چیک کرنی شروع کردی میں جانے کیوں اس بل نینب کواس اس معروفیت سے سخت کوفت اور پر محسوں ہوئی تھی، اگروہ بمیشہ کی طرح آج بھی کیئرنگ اوردل آویز تماتو بمیشه کی طرح بے نیاز اور لا بروا مین تماروی بے نیازی لا بروای جوزین کواتا جرانی من اتنا دل تک برنا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ای اصطراب میں غلا سلط فیصلے کرنی چلی گئی تھی جس کے ارات اور کرب ابھی تک اس کی روح کڑھلائے دے رہا تھا۔اسے خود پر جرت می۔ جب ممالے ددبارہ سے اس کے سامنے جہان کا نام میں کیا تو اسے غصر آیا تھانہ ی جعجملا مث محبوں ہوئی بلکہ ایک عجیب ی آسود کی حی جوغیر محسوس اعداز میں اس کے اعدراتری حی۔ ہاں خفت اور شرمند کی کا احساس ضرور تما تو ای کی وجدا بی حیثیت کا بدل جانا تما۔ وہ بہرحال پہلے کی طرح ان چھوٹی تھی نہ ولی اکثر نہ مان ..... کتنے نقصان عربر کوجھولی میں آن کرے تھے۔ایک خود بخود مجھونہ اس کے اندر کنڈ کی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ بیاس کا اپنا کیا دھرا تھا،تو سہنا تو تھا پھر۔اس کی قسمت میں بی شیئر کرنا لکھا تھا۔ جا ہے وہ تیمور خان ہوتا یا جہاتلیر حسن شاہ ..... مجروہ جہان کیوں ہیں جو تیمور خان ہے ہر کیا ظ ہے بہترین تھا۔

''نینب بیتھونا گاڑی ش۔'' معاذ کی آواز پر وہ جوسوچوں میں کم ہو چکی تھی چونک کراس کی ست متوجہ ہوئی۔ وہ گاڑی کا فرنٹ ڈوراد پن کیے اس کے بیٹھنے کامنتظر تھا۔ جہاں ڈرائیونگ سیٹ سنبیال چکا تھا۔ زینب اپنا دو پٹے سنبیالتی اندرسیٹ پر بیٹھ گئے۔

خف ( 42 مولاني 2014

عندا (43) جولانی 2014 اعتدا

W

W

" پھر ....؟" زین کی نگاہوں میں لا تعداد سوال المرآئے۔ کویا کمیدی ہو پھر کس چیز کی طلب ہے رجاس ہے کھرتی چلی گیا گیا گیا مر جہان اس کی بجائے کہیں اور متوجہ تھا۔ اس نے بیڈ کی سائیڈ دراز کو محولا اور ایک مول مخلیل (" آب نے ایک بار پر ثابت کیا ہے جسے کہ آپ کے لیے میں یا میرا کام اہم نہیں ہے۔ والے W خوبصورت ساميرون كيس تكال كراس كى جانب يدهايا-اہم ہے۔ میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ نے لئی آسانی سے جھے اگور کر کے اس کے فون کو " بہتمہارا رونمائی گفٹ ہے۔" زین ایک وم سے ساکن ہوکراس تکنے تھی۔ جہان نے اس کا ہاتھ امت دے دی۔اس سے بڑھ کر بھی کوئی تو بین موعقی و۔ تبور نے بھی بھی کہا تھا میرے ساتھ اوراب W يكركر يبلي بيدير بنايا تفاجريس كمول كراس كي تح كيا-آپ نے بھی۔ تیور نے میری جنی بھی مذال کردی مریس آپ کے ہاتھوں خود کو معلوما میں بنے دوں " بجھے لگا تھاوہ لاکٹ سیٹ مہیں پیند مہیں آسکا ہے جسی میں نے آج بیٹر بدا ہے۔" طلانی بے حد W گی۔ بدیرا نصیب ہے میں جان گئی۔ مر میں اپنے آپ کو اپنی نظروں میں بار بار گرانا نہیں جا ہوں بماري سرخ نيلكول سے حرين شعاعيں بلميرتے تنكن خودائے ميتى ہونے كے كواہ تے كويا۔ "ا جھے نیں گئے مہیں؟" جہان اس کے محمد تاثرات سے کوئی تعجد اخذ نیس کرسکا تو جسے پریشان وہ بے صد دلکیراور مسلحل می ہو کرسوے گئی می ۔ حالانکہ جب نکاح کے بعد اس نے جہان کے متعلق سوجنا جا ہا تھا تو خود سے عبد کیا تھا کہ وہ بھی والے سے جیلس میں ہوگ ۔ دیکھا جا باتو والے نے عل " آب ان فارميلير من كيول يرت بين جها تكير؟" اس كالبجه عجيب تما جهان كوجميّا لكا تما تولفظ قربانی دی می اوراعلی ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا۔اے اس کے جذبے کی قدر کرنی می بھروہ اس وقت اتنی جہائلیرے' جہائلیر؟''اس نے زیراب دہرایا۔ کتنا بھائل کا احساس دلایا تھا۔ زینب کے مندے اس لفظ حاس اورزوده الح مورى مى كداينا عبدى بحول بيتى مى \_ نے اور شاید فاصلوں کا بھی۔ " كيااب من جها تكير موكيا مون تمهارے ليے؟" جهان كى تكامول من شاكى بن تعا-نين تیور کی کالز پھر بار بارآ ردیں میں۔نین نے زیادے کہہ کرسم بدل لی تو قدرے سکون کا احساس ہوا۔ان کے تکاح کو چوتھا دن تھا مر والے ایمی تک ملے کرمیں آئی تھی۔ تیسری رات بی زینب جہان كے بيدروم سے اپنے كرے ميں والي آئى كى۔ ماريہ سے كهدكرايں نے فاطمہ كو جہان كے كرے سے "تم يبل كيا كبتي سي ؟"ووالثااس سيسوال كرنے لكا-بلوالیا تھا۔ رات کا شاید دوسرا پہر تھا۔ جب وہ نیند کی آغوش میں تھی تو کمرے کے دروازے پر دستک " يہلے كى بات اور محى تب آپ ميرے دوست تھے۔" زينب كے جواب ہوگئ ھی۔ زینب جیران می اٹھ کر بیٹھ گئ ھی۔ متحيرسا ہوكراہے ديلھنے كار "دروازه کھولوزینب-"جہان کی آوازی کراس کی نیندایک دم سے او گئی تھی۔ "توكيااب من تمهارا دوست تبيل ربا؟" وه يقيناً برث بواتها-"آب اس وقت كيول آئے بيں يهال؟" درواز والواس نے كھول ديا تھا كر فاصلے براے ہوئے ورمبیں، شوہر دوست مبیل ہوسکتا "اس کے لیج میں عجب ساکرب سمٹ آیا تھا۔ جہان نے ہونث انداز میں اس سے سوال جواب کرتے کھڑی ہوگئ تھی۔ بھیج کے۔اسے خود کو کمپوز ڈ کرنا پڑا تھا۔وہ مجھ سکتا تھا نہذب نے مید بات کول کھا ہے۔ " يجى سوال بجھے تم سے كمنا ہے تم اس كر سے مل كيول بيل آئى ہو؟ شبى اعداز ہے ميں ويك كر " دوست تو شوہر موسکا ہے تا؟" کھ در بعدوہ بولا تھا اس کا لہجدا عداز بلکا بھلکا تھا۔ زینب نے نظم الفاني-اس كى تكابي اينائيت بحراء الداز من مكراري مي -" كول كررك إلى آب ميرا ويد؟ اور مائند اب ميرا وه كيس بدروم ب-"اس كا مود يعنا "ہم ملے دوست تھے زیل برشتہ تو اب استوار ہواہے ہمارے تھے۔ فراب قیااس نے ای کاظ سے غصے میں جواب دیا تھا۔ جہان کی مج پیٹائی پر ایک حکن امری تھی، ''لاؤر کتان بہنا دوں مہیں۔' جہان نے ہاتھ بوصایا تھا۔وہ کم مم مجمی رہی۔کہای بل جہان کے نا كوارى كى ، غصے كى۔ سل پر بیل ہوتی چلی گئی تھی۔ جہان نے تھم کر کردن موڑ کر بیل فون کو دیکھا۔اسکرین پر ڈالے کا نام "مطلب كيا بح تمهارا إلى بات كا؟ ثكار ك بعد تمهين برفضول سوال جواب كرنا جاح بوجه روش تھا۔ مرف جہان نے جمیں زینب نے بھی دیکھا تھا۔ جہان نے سیل فون اٹھا کر کال ریسیو کی می ے۔"جوابا جہان کا بھی د ماغ کموم کیا تھا۔ندینب کا انداز اسے سراسرتو بین آمیز لگا تھا۔ نون کوکا عرصے سے اٹھا کر والے سے علیک ملیک کرتے ہوئے زینب کا ہاتھ پار کر حمن پہنا تا جاہے تھے "آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے آپ کی ایک جیس دو دو بویاں ہیں کیا آپ دونوں کے ساتھ الك كرے من قيام فرمائيں كے۔ والے كے آنے يرجي تو جھے آنا تھا نا يہاں تو الجي كيول كيل۔" كال غالك دم عالم فكاليا-" بيه بهت بماري بين من عام روتين مي البيل جيل مين سكول كي-" جهان كي تكامول كي حيرت اور نسنب كالبجه واعداز طنزيه تعاجهان نے ہونث بھنج كراہے ديكھتے ہوئے مبلے زيردى اسے دروازے سے سوال کے جواب میں اس نے آ ہمتلی ہے کہا تھا اور اٹھ کر کمرے ہے نقل کی۔ جہان یا مشکل خود کو کمپوز ڈ بٹایا پھر خودا ندر داخل ہو کر در داز ہ بند کر دیا تھا۔نے بنب تو آئمیں بھاڑ کررہ کئ می ایس دھڑ لے ہے۔ كركا تفار جبكه زينب بابر رابداري من شندے فرش ير فقے بير حبلتي مولى جيے ب ما يكى كے شديد " تُعك بتم يهال رولوژالے وہال رہ كل" جہان نے معمالت كر لي تقى - زينب كوايك بار 2014 مراح 44

S .

W

W

"كمانانيس كما كي كي "نيب في اس بسر يدوراز موت وكيكرنظري المائ بغيرموال كيا "بنیں، ہاں اگر زحمت نہ ہوتو پلیز اس درازے مساج کریم تکال کرلا دو، بلکہ دوالگا دو مجھے،اے ی کی اسید بھی کم کردینا۔ "وہ تکے پر سرد کھتا ہوا بالکل سید حالیث چکا تھا،خوبر وچرے پہ لکلیف کے آثار بہت واضح تنے، پچھلے کچھ کر صے سے وہ کردن کے نیچے اور دونوں کا عرص کے درمیان پھول میں شدید المناؤاور تكليف مخسول كرف لكاتها، معاذ سے اس في سيمتله بيان كيا تھا، تب معاذ في محدميد يين ے ماتھ بدوا تجویز کی می، زینب ایک نظراس کے چرے پہ ڈالتی دراز می کے کردردر لع کرنے والی وہ دوا " كهال پين ہے آپ كو؟" ووجو حد جوك كرسوال كردى كى ، جهان نے جواب دينے كى بجائے تھے کدھوں کے درمیان کر کود بایا تھا اور زاویہ بدل کر لینے سے کل اپنے اوپر چاور تھے کی می منسب كوناجارا كيدهنايدا تفا\_ "ویسٹ اتاریں کے پھری مساج کرسکوں کی نا۔"وہ ہونٹ کیلتے ہوئے بولی تھی جہان کواشمنا پڑا تھا،اس نے بنیان بھی اتار کر پھینک دی اور ایک بار پر لیٹ کیا،اب اس کا غضب کی مروائی لے شاعرار منبوط وجوداس كرسامن تقياء زينب نے كانتے باتھوں سے يرى طرح سے برل ہوتے ہوئے دواكو نوب سے ہاتھ کی بوروں یہ مقل کیا اور اس کے جم یہ طفی جان کے احساسات کی اے جرائل می مر وجوداس کی قربت کی آیج ہے بری طرح ہے چمل ری می ،اس قربت میں ایک الو کھا کیف اور مرور بھی تھا اور آ چ و بی جلاتی خاکسے کرتی ہوئی آگ بھی ، ایک کیسلا در دمجی تھا اور عجب ساطما نیت کا احساس بھی، وہ اپی میلنگویہ خود جران می، تیمور کی قربت بھی اس کے لئے سکون اور فر کا احساس جیس بی می، وہ اس کی محبت تھانہ عشق، وہ تو ضدیں اٹھایا ایک انقامی قدم کا نتیجہ تھا، جس نے اسے بالآخر برباد كرديا تما،اس في جيشه سے جهان كى طرف ديكھا تما، جهان كوسوچا تما، وه اس كو جمكانا اس سے الحمار كرانے كى خواجش مند مى اوراس خواجش ميں اتى اعرضى مونى مى كە بھى جان بى ند كى اسے خود لتى جوان ے مبت ہے یا اس کی ضرورت ہے چر جب اسے کموکر خالی ہاتھ ہوئی تب احساس زیاں جا گا تھا، مگر جب وہ خودسی اور کا ہوا تب تو وہ سرتا یا جل اسم می اور اب ....اس نے دکھ سے بوجل ہوئی اور خوتی كاحساس كوميلى بارجيونى خوابش كردميان روكرجهان كوديكها،اب كنف فاصلے درآئے تحان كے الله اس كے ساتھ تيور كا اور فاطمه كا حوالہ تھا تو جہان كے ساتھ ۋالے آفريدى كا، اے لگا اس نے س ساري دوريان سارے فاصلے خود سے پيدا كيے بين، معاسل فون يہ ہوتے والى بيب نے اس كى سوچوں جہان نے خاصی ستی بجرے اعداز میں ماتھ بدھا کریل فون اٹھایا تھا مگر اسکرین بیروالے کا تمبر بلنك كرناد كوكريدستى وابك دى شي بدل في مي-"اللام عليم كيا حال ٢٠٠٠ اس كامود ايك دم سے خوشكوار جوا تعا آواز يس كتني كمنكمنا بث اتر آئى ك ندين كے باتھ بہلے ست برے مجر بالاً فرحم كے تھے۔ "من مى بالكل تعبك مول، تم ليسى مو؟ طبعت ليسى ع؟" وه ذوق وشوق سے يو چرر ما تها، نيب

2014 مولاي 2014

مجرساف لگاجہان نے اس پر والے کونو قیت دی ہے۔اس کارنگ سرخ پڑنے لگا۔ "بہت شكريداس مهرياتي كااب آپ تشريف لے جائے۔ اتنى ى بات كے ليے نيندخراب كردي ہمیری ۔ "وہ برمزی ہے کہ کربیڈی جانب برحی توجہان نے اس کا ہاتھ پکڑلیا تھا،نینب کا دل دھک " تم اس قدر خفا كيون موجه سے؟" وه بغورات ديكر القا، زين كى رگلت ديك أشى -" میں کیوں خفا ہونے لی مدے بھی خوش جی کی۔" وہ غصے سے پھنکاری گی۔ جہان نے کاعر صے اچکاد مے چراس کے ساتھ ہی بستر بہآیا تھا، زینب بدک کرفا صلے پر ہوئی۔ "آپائے کرے س جا میں ا۔" " پليز ج پليز -" وه بے صدعا جز نظرا نے کي بلکدروبائس موئي می-" میں جانتی ہوں میسب کچے مجوری کے سودے ہوئے ہیں، میں آپ سے زیادہ ژالے کی مسکل ودكيسي فضول بالتمس كررى موزينب "وه واقعي عي جعنجلا كما تعا-" آپ کے زود یک مدفعنول ہوں کی مریبی حقیقت ہے اور حقیقت ہمیشہ سن علی موا کرتی ہے زینب نے محی و در تتی سمیت جواب دیا تھا، جہان نے شنداسانس معینیا۔ " چلو مان لیا کیے جوتم کہدری ہو وی سے ہے، طریس نے تمہاری ڈمد داری قبول کی ہے، ع تبهارے حقوق کی ادا لیکی میں کی جیس کرنا جا ہتا۔ "جہان نے جمجملا کرسی مرا بی سوج اس پر ضروروا كرنى جاي مى ، زينب ايكدم سيساكن مولى-"كس كے حوق كى بات كررے إلى النے يا مرے؟ اكر ميرے و محے آب سے النے حوا ميں جا ميں، ہاں اگرآپ کو جھے اپنائن جا ہے تو چر میں ظاہر ہے انکار میں کرستی، آپ اسے ہو كواستعال كرنے ميں آزاد ہيں۔ 'اس كالبحد چبستا ہوا تھا، جہان كاچبرا يكفت بھاپ چھوڑنے لگا، ا کے خیال میں بیاس کی تو بین کی انتہامی ، بھینے ہوئے مونٹوں کے ساتھ وہ ایک جھلے سے افغاتما اور و ک جرتا ہوا باہر چلا گیا، پیچے درواز وایک دھاکے سے بند ہاتھا، زین کے ہونوں پرز ہر ختر میل کیا۔ (آب نے میرے الفاظ میں چی کی کواٹی تو بین سے بی کیوں تعبیر کیا ہے؟ آپ اپناحق جھے۔ معلوم کر کے بچھے یہ جمی تو باور کرا سکتے سے کہ آپ کے نزدیک میری بطور بوی عی سی اہمیت ہے آپ میری ضرورت ہے،آپ نے تابت کیا آپ کومیری ضرورت جی میں ہے۔)

W

W

W

m

اس كة نسوب اختيار بهتم يط ك سخي اس كى نكاه من وه مظرروتن موف لكا تما جب فكا ك دوسرى رات جهان كرے يس آيا تھا، زينب تب فاطميكوسلاكر جمك كركات يس لنا رى كى، جيان مرمری انداز میں سلام کر کے خود تہائے میں گیا، وہ جانتی می جائے کیل بینے گا اتن رات کو بھی وہ 🕽 كے كيڑے تكالنے كووار وروب كى جانب آكئ كى، مرجان نمانے كے بعد جينو يہ بنيان يہنے ى كم میں آھیا تو زینب کھے کنفورو ہو کررہ کئی تھی، یہ پہلاموقع تھا کہ جہان نے اس مم کی بے تطفی کا با قام مظاہرہ کیا تھا۔

2014 500 46

W

W

W

O

كوعيب منفادى كيفيت في كيرليا-

W

W

W

m

''رئیکئی بی '' معاوہ دیے دیے جوٹ سے چیخا ادرا یکدم سے اٹھ کر بیٹھ گیا، زینب نے چو کھے ہوئے جیران ہوکرا سے دیکھا تھا، گر جہان تو جیسے اس کے وجود سے سرے سے بے جبر لگنا تھا۔ ''مائی گاڑ۔۔۔۔۔ ژالے اتن اہم خبرتم اسنے قاصلے سے بیٹھ کرسنا رہی ہو، بالکل مزانہیں آیار نیکی۔'' و مملکھلایا تھا، بھرای طرح خوش دلی سے بولا تھا۔

''تبن ننا فَتُ تیاری پکڑو، میں کل بی لینے آرہا ہوں جہیں۔'' زینب نے گراسالس تھینچااور سر جڑا کرا پی خالی ہتھیلیاں و یکھنے گئی، اسے ایک بار پھر بہت شدت سے اپنی بے مائیکی کا احساس روہائیا کرنے لگا تھا، تعلق تو ان کا تھا ژالے اور جہان کا میاں ہوی والی محبت بے تکلفی اور اپنائیت، کیا نہیں تھا ان دونوں کے بڑتے، جبکہ وو تو اضافی اور بے کار حیثیت لے کرآ گئی تھی یہاں، اس کا دل اتنا بھاری ہوا تھا کہاس سے قبل آنسو تھیلکتے وو وہاں سے اٹھ جانا جا ہی تھی۔

''گر کیوں؟ پلین میں سفر کرنے سے پیچیٹیں ہوتا، بس آ جاؤتم، میں خود ہات کرلوں گا ڈاکٹر سے۔'' ووائٹی تب جہان نے چونک کراہے یوں دیکھا جسے اس وقت اس کی وہاں موجودگی سے آگا ہوتا تھا اور پچھ کمے بغیراس کا ہاتھ پکڑ کرروک لیا تھا، زینب نے چونک کراسے دیکھا تھا، وواس کی سمت دیکھا ہوا ژالے سے الوداعی جملے یول رہا تھا۔

''کہاں جاری ہوتم اُس وفت؟'' فون واپس رکھتے ہوئے ہوا ہے دیکھ کر بولا تھا، نہیں نے ہونٹ بھیج لئے ،اباس پرتوجہ ہوگئ تھی، ژالے کے بعداس کی موجودگی میں وہ کہیں بھی تیس ہوئی تھی، وہ اس کے بعد تھی اوراس سے بچی بچی توجہ اور محبت ہی اس کا حصہ تھی ،اس کا دِل تم کے احساس سے بوجل ہوکر بھٹنے کے قریب ہوگیا۔

آئی اس درجہ بھی اور تو بین اس کی پر داشت ہے باہر ہوئی جار ہی تھی، گراحساس دلانا بتلانا مزیدا ہا تذکیل کرانے کے مترادف تھا، جبمی اس نے جوابا اپی ساری توانیاں لڑا کر لیجے کونارل کر کے اپنا مجرم رکھا۔ لیا۔

" "انجى تک پيل نے نمازنہيں پڑھی، آپ ليٹ جا کمي پيل اور اول " اس کے ہاتھ پہ جہاں ک گرفت ڈھيلي پڑگئی، پھرنماز بيس اس نے دانسة تاخير کی تمی، وہ ديکنا جا ہتی تمی جہان اس کے انظار ميں جا گيا ہے؟ گر جب وہ بيڈ پہ آئی تمی تو اس کے مقدر کی طرح جہان بھی سوچکا تھا اور آنسو قطرہ قطرہ اس کی آنکموں سے بھوٹے رہے تھے۔

#### \*\*

ڑالے کی والیسی ہوئی تو جہان نے زینب اور ڈالے کے لئے ایک ایک ہفتہ ساتھ رہنے کی روشین خود سے سیٹ کرلی، چونکداب تک وواس کے ساتھ تھا جسی ڈالے کی واپسی پہوواس کے ساتھ رور ہا تھا پھراس کی طبیعت بھی بہت خراب تھی، جسی جہان ہی تین بھی ڈالے کا حدسے زیادہ خیال رکھ رہے ہے زینب نے خود کو ہے س بنالیا تھا، ڈالے کو لمنے والی بیا ہمیت اسے ایسی ٹیس گئی تھی کراس نے ہرکیفیت اپنے اعدر کھنا شروع کرلیا تھا، اس وقت بھی وہ سب کے لئے چائے بنا کرلائی تھی، ڈالے بھی وہیں تھی اور پرنیاں بھی اس کی طبیعت قدرے سنجل گئی تھی، اب وہ سہارالے کرسمی کمرتموڑ ابہت چل پھرلیا کہا

حنا (48) مولاني 2014

تنی، عدن زیاد کے پاس جبکہ فاطمہ ژالے کی گود میں تنی ، بھا بھی کے دونوں بچے لان میں کھیل رہے تنے پہشام کا وقت تھااور موسم میں خوشکواری کا احساس۔

" ' نینب ہروفت کی میں کول مم کارئی ہو بیٹے، سب کے ساتھ بیٹا کرو نا اور کیڑے بھی جانے سب کے بدلے ہوئے ہیں، جاؤ پہلے جا کرفریش ہو کرچینج کرو، جیان کے آنے کا ٹائم ہورہا ہے۔ "مما جان نے اس وقت اسے ٹو کا تھا جیب و وٹرے رکھ کروا کیل بلیٹ ری تھی۔

W

W

"آج لا لے نے بریانی اور چکن روست کی فرمائش کی تھی مما، جھے کھانا تیار کرنا ہے، پہلے ہی خاصی ریم ہو چکی ہے۔"اس نے آئستگی سے جواب دے کر قدم بو حانے چاہے تھے کہ مما جان نے پھر ٹوک

" نو کھانا بنانا صرف آپ کی بق ذمہ داری نیس ہے بیٹے، بار بیاور اسا بیلپ کریں گی آپ کی،

آپ ہیلے اپنا طیہ سنوارو، سی جہان کہ رہے تھے وہ آپ دونوں کو کیں باہر لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ "
مما کے تعلقی انداز پدوہ مزید کھی کی کہ کی تھی اور سر بلا کرا عربی گی، نہا کراس نے لباس قو تبدیل کرایا
مما کے باہ جود اس نے تعلق پر تے رکی تھی، ہریائی کے لئے اسے زرد ربگ کی مرودت تھی جول کر نیس
کے باہ جود اس نے تعلق پر تے رکی تھی، ہریائی کے لئے اسے زرد ربگ کی مرودت تھی جول کر نیس
دے رہا تھا، بینچے والے سارے کیبنٹ چھان مارے گربیس اس کا، بھا بھی کی کام سے وہاں آئی آپو
اے کھیت و کھی کر زرد ربگ کی نشاعری کر دی، جوس سے اوپر والے کیبنٹ بی بڑا ہوا تھا، زین نے
موجود تھا اس نے وہیں کھڑے ہو کر حسب مرودت ربگ تھے جس نکالا اور کیبنٹ پھر سے واپس اس کی
موجود تھا اس نے وہیں کھڑے ہو کر حسب مرودت ربگ تھے جس نکالا اور کیبنٹ پھر سے واپس اس کی
موجود تھا اس نے وہیں کھڑے ہو کہ کو نشاعر کی تھا تھا تھا تھا ہو کہ اس اس کی تھا کہ اور تیز تھے
اور کیبنٹ تو تھوٹا ہی تھا وہ مارے خوف کے اپنا تو ازن بھی مختمر سے اسٹول یہ پر قرارت رکھی کی اور تیز تھے
کے ساتھ اہر اگر یے گر تے ہی خوف سے آئیس تھے لیں، مگر یہ کیا وہ پہنے قرش کی ہوا ہے کہ کی کہ مغبوط
ادرور و جہان کو یا کرایک و سے جزیز ہوگئی۔
ادرور و جہان کو یا کرایک و سے جزیز ہوگئی۔

''شکر کرد میں پر دفت بھی گیا، در نہ اگر تھوڑی بھی دیر ہوجاتی تو کیا ہوتا ذراسوچو۔'' وہ سکراہث دبا کر کہ رہا تھا، زینب نے ایک بھلے ہے اس کے باز دؤں کا حسار تو ڑا تھا ادر فاصلے پہ ہوگئ، وہ اس ہے نگا ہیں بیس چار کر سمی بھی ،حواس باخلگی کا عالم تھا کہ وہ قطعی فیصلہ بیس کر پائی کے گرتے ہوئے خود بخو د اس کے سینے میں ساگئی تھی بااس میں جہان کی کسی شعوری کوشش کا عمل دخل تھا، کتنی مضبوط تھی اس کی گرفت جسے یہ حلقہ تو ڑتا نہ چاہتا ہو، کتنے سے دونوں کی دھر کنیں ایک دوسرے کی دھڑ کنوں میں مرقم برتی ہے تھیں ،

" یارتیار ہوگئی تھیں تو باہر بھی آ جا تھی، تمہارے انظار میں سو کدر ہاتھا ہد ہے تا؟" وہ کتنی گرائی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، زبیب کی بے ترتیب دھر کئیں تو تھیں بی کچھ اور بھی اختثار کا شکار ہو کررہ کئیں۔

" بھے نیس آنا تھا،آپ کو اتن می بات مجھ نیس آتی؟" پڑے ہوئے اعداز میں کہد کروہ ماریل کے

عنا (49) مولاى 2014

" آخرآ ب کوکیاد کچی ہے؟ اجی بہت دن پڑے ہیں۔" " مجھے نہیں تو اور کے دلچیں ہو کی بھلا؟ فراق یار کا اختیام ای دن ہو گا جناب "اس کی آجمیں نچانے یہ برنیاں کا شرم سے براحال ہو کیا تھا۔ " آپ اتنے بدئمیز کیوں ہیں معاذر" وہ کھسامٹ مٹانے کو بھی کہ عتی تھی۔ "إس من كيابيميزى بي بعلا؟" معاذ نے منه بعلا كرسوال كيا تھا، اب وواسے جواب ميں كيا كہتى مخنڈا سالس مجرکےرہ تی۔ "مما كهدرى بين جس دن من چليزماؤل كى، وه مجھائے كرے ميں لے جائيں كى۔" "داث؟" وه زورس چنا کھراہے کھورنے لگا۔ "مطلب كياب ال كى اس بات ع؟" "مطلب تو والتي ب جناب، أبيل اي بي به اعتاد ب ند مجروت جبكه واكثر في بهت مخت احتیاط کی ہدایت کی ہوتی ہے۔" وہ مطرامت دیا کر بولی تو معاذ نے وانت کیکھائے تھے۔ "مما کوتو میں خود دیکی لول گا، پیریتا وُان کی اس سازش میں تم بھی شریک ہونا؟" وہ سخت مشکوک نظر آنے لگا، پر نیال کی ہمی چھوٹے لی تھی۔ " من كول شريك بول كى ، جيساتو انبول نے خودى مجمايا تھا۔" " ہاں تم کہاں میری طرح بے قرار ہوگی ، محبت میں نے کی ہے تم نے تھوڑی۔"وہ پھر آہیں بجر نے لگا، ساتھ ہی الزام تراشیوں یہ جی اتر آیا، پر نیاں نے جان ہو جھ کراہے کھے اور چڑایا۔ "بالكل جهان محبت موو بیں بے قراری بھی ہوتی ہے، صد شکر ہم نے ایسا كولی روك مبیں بالا موا" معاذ نے اسے جارحانہ نظروں سے دیکھا تھا، مجرایک دم اس کی کلائی پکڑ کرمروڑی۔ "كياواتعي من مهين احمالين لكا؟" "ات برے بحالیں ہیں۔" وہ جیےان چیزانے کو بولی می۔ "من كتنا يرامول مي مقريب مهيل يرة جل جائے گا، يناه مانلوكى محصي" اس كى آعمول ميں شوخ رمک چھک آئے تھے، پر نیال نے سخت تنفیور ہوتے اسے دور دھکیلنا جا ہا تھا مراس بل این دھیان میں زیادا تدرآیا تھا،معاذ تیزی سے برنیال سے الگ ہوا اور خوائو او کھنکارا، زیاد نے اسے غصے سے دیکھا "محرم بيآب كابيدروم كيل ب-" "آب كول جيلس مورب إلى؟"معاذ في ال كي محداور ميخ كالنظام كيا تما كويا، جبكه يرنيال الچي خاصي جل نظر آ ري مي \_ وحيلس كيول بين مول كاء يهال سبائ كمربار والع مو كند، اك من عي اكيلا محررها مول، میں کہتا ہوں کی کومیرا بھی خیال ہے کہیں ظالمو۔ "وواینا دکھڑا لے کر بیٹے کیا تھا۔ ''یاراور بلمیزے کم ہیں جان کو، بیزند کی علیمت ہے، قیش اڑالو جینے اڑاتے ہیں۔'' 'میفیش آپ نے کون نداڑا گئے،آپ کواٹی باری تو بوی جلدی می۔" زیاد نے ترب کرچک الحنة والے اعداز من با قاعده باتھ لبرا كرطعنه مارا، محرير نيال كو كاطب كيا تقار

فرش سے زردہ ریک کو سکیے کپڑے سے صاف کرنے گی ، کیبنٹ کو دراڑی آگئی تھیں جے تاسف کی لگ ے ویکھتے اس نے سائیڈیدر کودیا تھا۔ · كون؟ كياس كي كيم خود بحي بيرسين القاق جامي تعين؟ "جهان كي بات بياس كاعصار کو جھٹا ایکا تیا، اس نے بلٹ کر تھرآ میز غیر مینی سے جہان کود یکھا اور اس کی معنی خیر مسکرا ہث یہ جی جان "د ماغ تھک ہے آپ کا؟ خردار جو مجھ سے اس مم کی فضول بات کی ہو۔" " يضول بات نبن ب محرّ مد" جهان كاطمينان من ذرا جوفرق آيا مو، فرج كا دروازه كمول ك وه ایک سرخ اور محت مندسیب تکال کرکری کری کمار با تھا۔ " پركيا بي؟" نينبكا اغداز بنوزكر اتحا-"بوی سے رومانس کا ایک طریقہ ہے۔"اس نے کا عرصے بھکے تھے، زینب کو سخچ معتول میں آگ "آپ کی بیوی وہاں باہر بیٹی ہے۔"اس نے انگی سے لان کی سمت اشارہ کیا، چرالال بعبموکا ہو ''ایک میرے سامنے بھی کھڑی ہے۔'' جہان نے اس سکون کا مظاہرہ کیا، زینب نے ایک دم۔ "كياجات بن آبي "ووفاص تاخرت بولي توليرب مي فصيلاى تما-"تم سے تا -"جمان طرادیا۔ "میراآپ سے ہرگز کوئی جھڑائیں ہے۔"اس نے جیسے بات نیٹائی جاتی۔ " فيمر كاف كهاف كوكول دوڑرى موريات كول يل مائل ـ" "آب مجھے عصر دلارہے ہیں، کول زیردی کررہے ہیں؟" وہ کو تلے کی طرح مجنی۔ "اس مع کی الزام تراثی مت کروزی ، میں نے کوئی زیردی میں کی ہے تم ہے گا ہو۔"وہ شاید کچھ جنگارہا تھا، نینب کے چرے نے ایک دم سے بھاپ چھوڑ دی، وہ جس کررہ کی جی۔ " آب چلے جاتیں بہال سے جے۔"اس نے ایک دم سے رخ چیرلیا تھا، اس کی آتھوں جل اس ذات به آنسوار نا شروع مو محمة تھے، جان نے محدد ریک اس بے بس تظروں سے دیکھا تھا گھر ہونٹ بھیج کر بلٹ کیا تھا، وہ مجوزیل سکتی می مگراس کی جانب اینے وقاراوران کو چل کرا ختیار کیا گیا سنر جہان کو ہر بارشد بد ملن سےدوجا رکرجا تا تھا۔

كر ساه بخت عي مونا تفا تعيبول نے ميرے زلف ہوتے تیری یا تیرے رضار کا کل معاذ نے اسے دیمنے ہوئے مسکرا مث دبا کرشعر پردھا، پرنیاں کا چراحیا کی سرخی سے ایک دم دیکے ا تھا، وہ ہرروز جانے لئی باراس سے ہو چمتا اس کے جلہ نہانے میں کتنے دن رہ گئے ہیں وہ ہرروز بتا کی مروه آج جعجلائي مي-2014 جولاي 2014

W

W

W

" بما بھی آپ بی خیال کرلیں۔"اس کے انداز میں بے چارگی سے چارگی تقی، پر نیال کوہنی آ اُئی تقی

"او کے میں تورید کوقائل کرنے کی کوشش کروں گی۔"

W

W

W

m

"الله آپ كا بملا كرے" وہ با قاعدہ دعا كي ديتار خصت ہو كيا، اى وقت مماعدن كولئے جلى آئى خيس، جس كى مالش كے بعد انہوں نے اسے نہلایا تھا، محرّم اب مزے سے سورے تھے، وہ عدن كے سب سے زیادہ ناز اٹھایا كرتی تعیں۔

"مما عدن کا عمر بھلا کون چینے کیا کرے گا؟" ممانے عدن کواس کی گود میں دیا تو پر نیال نے

"كون كما كرے كا؟" انہوں نے جرت سے اسے ديكھا۔

"معاذ کیا کریں گے۔" وہ اپنی بات کے اختیام پیشرارت بحرے اعداز میں کھلکھلائی تھی، معاذ پہلے جران ہوا پھراس کی شرارت بجھ کراہے تھورتے ہوئے اپنا کا عرصا زورے اس کے کا عرصے سے مارا تھا

دو جمیس کس لئے رکھا ہے، صرف میری نہیں میرے بیٹے کی بھی آیا ہوتم۔ 'وہ بنس رہا تھا، پر نیاں کا منہ بن گیا۔

''دیکی ری ہیں مما انہیں، یہ ہے ان کے نزدیک میری حیثیت اور دعوے بڑے بوے کرتے ہیں۔'' پرنیاں نے معنوی خفگ ہے مما ہے شکایت جزی تھی، جواب میں معاذیے اس پہر پڑھائی کردی۔ ''ہاں تو جوتم نے مجھے کہا اس میں میری انسلٹ نہیں ہوئی؟''

ہیں دونوں کی نوک جونک ہو ہے گئی ، وہ بنس بھی رہے تھے اور الزیمی اس الزائی میں بھی مان تھا محبت تھی اور رشتے کی خوبصورتی زعر کی کاپیر بگ کتنا حسین تھا، پر بیس تھا کہ پر نیاں یا معاذ نے کڑا وقت بیس دیکھا تھا گران کی پریشانی بالآخر ختم ہوگئی تھی ، زعر کی کی خوبصورتی نے بالآخر انیس اپنے سنگ شامل کر لیا تھا، ایک بس وہ تھی جس کے لئے زعر کی کا ہر حسین رنگ چیکا پڑھیا تھا، اس کا دل دکھ سے بحر نے لگا تو وہیں سے بلے گئی تھی۔

(جارى ہے)

قت ا 52 مولانى 2014 منا

W

يرسب طے ركينے كے بعد من كل سے تقل تے اس کے بدے تین بیٹے شارجہ میں معم تے اوران میں سے دوشادی شدہ تے جبد بری بنی بجرے اغداز میں توجوان سل کی حرکتوں یہ جل ی جی ایک سال پہلے ہی رحقتی کی تھی۔ بمن ری می اورالیا کرنے میں میں حق بجانب چونی دو بٹیاں پڑھائی سے فراغت یا بھی تھی ایک مارا دور تھا جہاں مال باب نے جابا ميں جكمب سے چھوٹا بيا ميٹرك كا طالبعلم تا، وی سر جھکا کر ہاں کر دی اور ایک بیآج کل کے خالدہ کے کمر کرام میا ہوا تھا، بٹیال مال کی بے تے، اپی مرصی اپی پندے م بدراضی عی نہ عار مالی کے کردروروکر بے حال موری میں جبکہ ہوتے تھے، میں اسی فکروں میں غلطاں می کہ بیٹا ایک ہاتھ سے موبائل تھامے بھائیوں کے اما مک کی کے زور زورے رونے بیتنے کی آواز ماتھ بات كررما تماتو دوسرے باتھ سے اسے س كر بريدا كرا ته كورى بولى، درداز على يكي بتے آسوؤں كو يوقع جلا جاريا تھا، باہر بيٹے گرا کر جیسے تی باہر جما نکا تو ساتھ والی زبیدہ تظر منوں مے ال کی جدائی سے عرصال و تھے ہی آنی وہ بھی جھے ویکھ کر تیزی سے میری جانب ليكن ساتھ عي ساتھ البيس بيدو كھ بھي رالاتے جارہا تها كه وه آخري وقت من الي مال كو كاعرها بعي "خالدہ وفات یا گئ ہے۔" کلو کیر کھی میں دے سکتے تھے، وہاں موجود ہر محص کی آگھ میں اس نے کہاتو میں جرت سے اس کا مندد میصنے ان بچوں کی اس بے بی بداشلیار می کدلا کھوں کا بینک بیلس رکعے والے وہ میوں توجوان اس "كون ي خالده؟" كوكلوكي كيفيت من وقت احد مفلس تھے کہ جائے کے باوجود ائی میں نے سوال کیا۔ مال کی آخری رسومات بیمین ایکی سکتے تھے، سب "ارے بیراٹی سامنے والی خالدہ ..... مجنی سے چیوٹی بٹی ال کے یاؤں پکڑے مسل ایک باؤس والى " زبيده في تفصيلاً بما يو من چند ای مرار کے جاری می۔ لحول کے لئے چھے بول عی نہ کی۔ "الله كے واسطے اى مجھے معاف كردي، "اے کیا ہوا اوا تک؟ ایک رسول تک تو ایک باراتھ جا میں ہم آپ کی ساری با تیں مامیں بھلی چنگی تھی؟" بمشکل میں نے یو جھا۔ مے، پلیزای ایک بار .... "بس بہن ہات کل کی اس سے علی ماں جى كى باربارى عراريد على جرت زده ك کو لے و بے برسول رات عی مال کی مجول سے اسے دیکھنے لی اکی کیابات می کہ جوادیت بہال کی بات پہلو تو میں میں ہوئی وہیں یہ لی لی شوث كر حميا اور بارث افيك كي صورت بيجاري كو "بس بین اللہ رحم کرے ہر کی ہاور ایا لے دویا، میں وہیں جاری ہوں جاتا ہے آو آ وقت نہ وکھائے کہ پیٹ کے بنے مال جائیول جادً" زبيره في تعليل بتاكر مجمع ساته علي كوكها میں جدانی ولوا دیں براب تو ہر کھر کی میں کہانی تو میں دویشہ درست کرلی دروازے کی جابال

تو ایے میں جب می حیدر اور کرن کا شادي كاسوي ري كي تووه و الحد موكياجس كي قط بجھے کوئی امیدی نہ می فہدمیرا بمانجا جوحرا کے ماته منسوب تمااس كارتيان كرن كي طرف جا لكا اور كرن بحى فهد كودل عى دل من جا يخ هى، جب تك بيربات بم برول كم على أنى يانى سر كزر يكا تما، بدئے كا كوكرن كے لئے رائے لے جانے کا کہا تو تع نے ہم بدوں کی طے کروہ نسبت اس کے کوش کزار کی جے س کر بقول کا فبدآ بے سے باہر ہو کیا تھا اس کا کہنا تھا کہ اول مجين كي نسبت كي كوني حقيقت ميس بيرائما احقانه صل تما اور دوسرے مید کداکر آب لوکوں تے ایا کھ لے کیا تھا تو بھی ہم سب کی طاق ممکن شرمی ، کرن بھی قبد کے علاوہ کسی اور کا تصویر ميس كرستي، مفتروس دن تك اس بات كاحل فالنے کی کوشش میں بلکان محم یا لا خرمیرے یا ا چلی آئی تھی مراری بات من کریس نے اور مع یمی فیملہ کیا تھا کہ ہمیں جلداز جلد بچوں کی خاص طورے کرن اور حیدر کی شادی یا مجر نکاح کرد واہے تا کہ کرن کے حصول میں تاکای کے بھا فرد خود بخوراس كاخيال دل سے تكال كرحرا۔ شادی کی حامی بر لے۔

''ایک تو بہآج کل کی نسل، بانہیں خودکو سجھتی کیا ہے، بروں کی بات کا کوئی باس تی نہیں۔'' میں نے غصے سے چینی اور پی کے جار کیبنٹ میں پیٹنے ہوئے سوچا۔

W

W

W

0

m

"خر بہت کر لیان پول نے من مائی ہمر اب ہوگا وی جو پہلے سے طے تھا سب چڑھتی جوائی کا خمار ہے خودی چند داوں میں اتر جائے گا اور جب مضوط بندھن میں بندھ کئے تو سب محول بھال جا کیں گے۔"

عائد کا کک لئے میں لاؤٹی میں چلی آئی اور ملکے ملکے سیب لیتے آئندہ کا لائحہ ممل تیار کرنے کے لئے خودکو پرسکون کرنے کی، درامس بات یہ ہے کہ ہم عاربہن بھائی ہیں میں یعنی فرزانہ سب بہن بھائیوں میں پڑھی ہوں۔

حیدر اور ولید میرے آگان کے ستارے

اس جھ سے چھوٹا بھائی فیعل اور بہن تی جڑواں

میں فیعل کے ہاں بوی منتوں مرادوں کے بعد
شادی کے آٹھ سال بعد بنی کرن پیدا ہوئی اور
پر حرا اور تنا جڑواں پیدا ہو تیں جبکہ تی کے ہاں
شادی کے دوسرے سال ہی فیداور پھر کے بال
شادی کے دوسرے سال ہی فیداور پھر کے بعد
ویکرے رہے ، الس اور فروا پیدا ہوئے جبکہ سب
کوشہ ارسلان ہے جوسب میں چھوٹا اور گھر بحرکا
اس کی بہلی سالگرہ پر ہم سب بہن بھائی امال کے
لا ڈلا ہے بیدارسلان ہی کی سالگرہ کا قصہ ہے کہ
اس کی بہلی سالگرہ پر ہم سب بہن بھائی امال کے
دوام بخشے کے لئے ہم لوگوں نے ڈبائی کلائی
مال اکشے ہوئے تو اپنی اس محبت اور بھاگھت کو
دوام بخشے کے لئے ہم لوگوں نے ڈبائی کلائی

میرے حیدر کے لئے کرن جبکہ فہد کے ساتھ حرا، رہے کے ساتھ شاہ اور ولید کے لئے فردا ماتھ حرا، رہے کے ساتھ شاہ اور ولید کے لئے فردا چنی گئی رہ گئے انس اور ارسلان تو وہ جہال قسمت انبیں لے جاتی۔

2014 - 55

حنا ( 54 ) مولای 20/4

ميرے يکھے وهيمي كا آواز ش كوئى فورت

بولی تو میں نے بے ساختہ کردن چھے موڑی ایک

W

W

W

C

ا چى علىك ملك كى-

تھاے اس کے ساتھ ہو لی ، خالدہ سے میری بھی

میری بی ہم عمر می تین بیٹیاں اور چار بیٹے

تاسف زده ايراز من كتح وه عورت الجي مزيد كجحه اور كبنے لكى تكى كدا جا تك أيك شورا ثما تما اور خالدہ کے کھر کے کھلے دروازے سے کوئی عورت رونی دعونی اعرد داخل ہونی، چرے کے نقوش میں بہت حد تک خالدہ کی مشابہت می مير ع ذ بن من ايك دم ساجده كاخيال الجرار

کی چی بھی اب بال بچوں والی ہے، بار ہاساجدو نے معالی ما تک کر راضی ہونا جایا اور پھے پھے خالدہ بھی آ مادہ می راضی تاہے پیلین سیآج کل کے بیجے، خالدہ کی بٹیاں پرسوں رات بھی خالدہ سے ای بات بہالایں میں کہ وہ کول جیب حیب کرائی جن ساجدہ سے متی ہے حالانکداس کی بیٹی نے ان کے بھائی کی تو بین کی تھی طلاق كے كراور ساتھ من حريد زهر فشانياں، بس وي خالدہ کو لے ڈویس ، اب کے بیچاری ایسا کری کے مرائع عن الل-"

وہاں موجود بہت ی عوراوں کے منہ سے ایک دم ساجدہ کا نام پھلا تو میرے خیال کی تقىدىق ہو كئ، خالدہ كا بعالى خالد جو يہلے ايك طرف کو اسریه باته دی او کی آواز می رور با تما، بهن كود ملي كرايك كراس كي طرف آيا اور ده مین جس سے مراوں سے اس نے جینام ماحتم کر رکما قابال کے کے لگ کرابیا رویا کہ برآ کھ اشکیار ہوئی،خالد وجیسی بہن کاعم بانٹنے کے لئے اے انی ماں جائی کے کائدھے کی عی ضرورت مى كدان كاد كومها بحما تماء بجول كى مال مرى مى تو وونتيول ببيس ايك ساته تعين مامول البيل يادنه تمائ کتے بین کرایک مال کے پیٹ سے جے د کوسکھ کی سانچھ میں بھی ایک بی ہوتے ہیں کہ د کو کی سائھ بی قریب کرتی ہے کی حال ساجدہ اورخالد کا تھاان کی بہن ونیا سے منہ موڑ گئ می ہے

د کوئیں فل کر ہا گا تھا اور میں سکتے کی سی کیفیت

فرواتو مجيلے ہفتے اس كى مطنى اس كے تايا زادے فروا کی مرضی اور خوشی سے کر دی گئ می بات رشتوں کومضبوط کرنے کی عل ہے تال بس اک ذراى ترتيب في توبدلى باوراب اتى ى بات मसम -धार्षाट्ट

W

W

C

اجمىكتابين پڑھنے کی عادت ڈالیں ابن انشاء اورد كا أخرى كاب ..... فاركني ..... دياكل ب آواره گردگ داری ابن بطوط كي قتات بن .... طِنتِ مِوتِ عِن رَجِلِينِ 女…… ルルメントント لانظاءي کے .... الىلىق كاكرك يىلىسىنىڭ رل, تي..... ٢ يياروا ڈاکٹر مولوی عبد الحق قائماند سنان انخاب كام بر ڈاکٹر سید عبدللہ لميدنز ..... طيف فزل .... طيف اقبال ..... لاهور اكيدمي چوک اور دوبازار لا مور

يرے كري جي دوع بذير ہوسكا ہے، بى لمح بحرك بات مى اور فيعله موكما تعا-آج فبد اور كران كا تكاح ب، في آب درست منتجے خالدہ کے کھر کے مناظر نے میری آ تکسیں کھول دیں ہیں اور میں اس منتج پر پیچی ہوں کہ آپی میں بچوں کے رہنے کرکے جہاں ہم مزید قریب ہوتے ہیں وہیں بھی بھی غلط فیعلے مارے موجودہ رشتے على دراڑي ڈال ديے میں اور میں نے اینے کمر کوا کی دراڑوں سے محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے اگر چہ قبد اور کرن كرفة كاس كرجى طرن عير عدد نے چپ کی بکل اور می ہو میرا کلیجراو بے جا رعی سے رجوان ہاورآج کل کے ذمانے کے تقاضوں ہے آشا جلّہ بی انشا اللہ وہ اٹی دنیا میں لوث آئے گالیکن اگر میں زیردی کرلی تو حیدر کے ساتھ ساتھ یاتی مٹیوں بچوں کرن، حرااور فید كى زعرى مجى نا آسوده مونى جوجم يزول كوجى تکلیف دین اب طار بچوں کی زعر کی سے کھیلنے ہے ہیں بہترے کہ حدر کا دکھ میں برداشت کر لوں اور ایے بہن بھائیوں کو جوڑے رکھوں بھی مرى كامالى ہے۔

میں کھڑی یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی، میرا

ذبن اس بات كوتمول كرنے كوتيار نه تھا كه اگر ہم

بھی اینے بچوں کے بارے میں اٹی موسی کے

ن کے کریں گے تو ایسا بی ایک منظر کھے عرصے بعد

این دل کی حکامت سے نظر چراتے میں نے سامنے اس بینے جوڑوں بانظر وال فہداور كرن كے ساتھ ساتھ آج وليداور حراكى جى رسم منلق محی جران مت ہوں جب ہم برول نے ائے بچوں کی خوشیوں کا معے کر عی لیا تھا تو پھر وليداور حراكواس حق ع كول محروم ركع رى

عدا ( 56 ) مولاتي 2014 العدا

2014 54 57

ون: 3710797, 3710797 فن: 042-3732

عورت جو يقيباً خالده كي رشته دارهي إين ساتھ

میتی ایک اور مورت کو بنا رہی می مجس کے

مارے میرے بھی کان کھڑے ہوگئے، جبکہ میری

توجہ سے بے نیاز وہ این سامی کوزور وشور سے

بری تھی،اس سے چھولی ساجدہ اور پھر بھاتی خالد

جوایک طرح سے ان کے لئے بیٹوں کی جکہے،

بہنوں سے کائی چھوٹا اور مال کے مرنے کے بعد

خالدہ نے بی اس کو جذبانی طور پر سنجالا تھا

حالاتکہ بال بچوں والا ہے لیکن ابھی تک مال

بہوں کے بلوے بندھا ہاور بیافالدہ بھی برا

ی خیال کرنی ہے اس کا اور اس کے بجون کا

عادت، ال ع كرسيد عي سيد عي بات كري عما

"أف ..... بيتم مورتون كي داستان كوني كي

یں نے کوفت سے پہلو بدلا کیونکہ مجھے

"تو محرناراصلی کیے ہوئی ان لوگوں میں،

"خالده نے این بیٹے کا تکال کیا تھا

كبال كواتنا بيار سننے ميں آنا تھا ان سب كا۔"

دوسرى ورت نے دھے سے بات كوامل رخية

ساجدہ کی بوی بٹی سے جبکہ بھی کی مرضی شامل نہ

ی بس مال نے زیردی کرکے تکال پر حوایا تھا

لیکن تکاح کے ایک سال بعد بھی جب لڑکی کسی

طور رهمتی بيآ ماده نه جوني تواس في طلاق لے لي

بس وہ دن اور بدون خالدہ کے ساتھ ساتھ اس

کے بعانی خالد نے بھی ساجدہ کا بائیکاٹ کر رکھا

ہے حالا تکہ اب خالدہ کا بیٹا بھی شادی شدہ ہے

اورایک خوش باش زندگی گزار رہاہے اور ساجدہ

كيزے سے برطرح سے عين حاصل كا-

مِرا كراور ميلي كي طرح بل دار باغيل-"

اصل بات جانے کی بے میکی میں۔

موڑاتو میں جی ہمہ تن کوئی ہوگئے۔

" تین تین ہمائی تھے سے خالدہ سب سے

خالدہ کی کہانی سنانے میں معروف ہوگئے۔

W

W

W

m

جس کی سٹر ماریہ کوکوئی پرواہ نہیں تھی، بارش کے قطرول نے اس کے مغموم چرے کو بھورے تھے اوراس کے ساتھ بی سٹر مارید کی آجھوں سے فيكية أنسوجمي شامل تقيه

W

W

W

قبرستان میں بہت تھوڑے لوگ موجود تھے اور ان میں سے بھی مرینے والے کو صرف مسر ماریدی قریب سے جانتی می بسٹر ماریہ ہے اس كالعلق قائم ہوئے بھي بہت لمباعرمين كزرا تفا، مرکس سے تعلق قائم کرنے اورات بھنے کے لئے وقت کا سفر کسی ایک خاص کھے میں طے ہوتا ہادرای کے کی قید میں آ کر بہت سے انجان لوگ ہیشہ کے لئے اپنے بن جاتے ہیں اور بن کے ول کے نہاں خانے میں چھے رازوں کے امن بن جاتے ہیں اور ایساعی رشتہ تھا سیم ماریہ كا، مرنے والى سے بسٹر مارىيے نيكى بليس الما كرآسان سے برستے یانی كود يكھا۔

لول US جاودال آج مجے ہے بی اندن کا موسم ایر آلود تھا، کنے ساہ کالے کالے باولوں نے آسان کو و مانب لیا تھا اور دن کی روشی کوشام کے سنہری ين ين بدل كررك ويا تقام يكي على وير بعد موسلا وهار بارش نے ہرطرف جل عل کردی تھی۔ تسنر ماريدني بارش المجند كے لئے سر یہ چھڑی تان رقع می مر ہوا کے ساتھ اُڑتے باش کی بوندوں نے اسے کافی حد تک بھلودیا تھا،

### مكبل نياول



RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

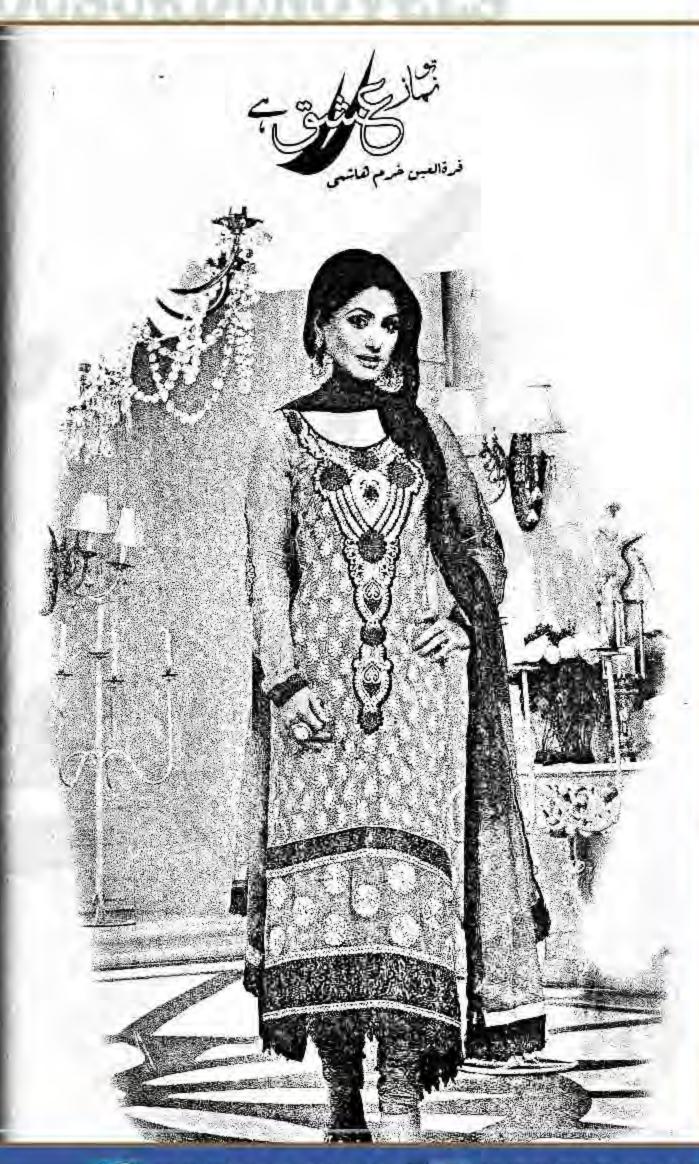

W

W

" کتنی عجب بات ہے میں نے زند کی میں اورآ ه جري-

ايے سب آنسوؤل، آسان کودان کرديے مرب سوے بغیر کدان آنسوؤل کی اصل زمین آو کب ے براب ہونے کے لئے منظر ہے این جذبوں کے پنجرین کے ساتھ دنیا کے گئے تو یہ شفاف یانی کے قطرے ہیں مرمیں جانتی ہوں کہ يتمارے وہ آنسو ہل جنہيں تم نے بميشہ خود مل سموكرركها تفاي مستر ماريه في خود كلاي كي جيس قبر میں سویا وجود اے من رہا ہو، احساس کے رفتے ایے بی ہوتے ہیں، سمٹر ماریہ دھرے ہے آئی اور ایک الوداعی نظر قبریہ ڈالی اور مر کر قبرستان کے میا تک کو کھول کر باہر کو نکل کئی ،اب اسے مٹی کے نیچے سوئے ہوئے وجود سے کیا وہ وعده بوراكرنا تفاجوسياه جلدكي ذائري مي قيداس كى المارى ميس بنديروا تعا-

مري كرى سبرى جيل جيسي آعمون من جراني مجسم می، تیز ہوای اڑتی تئیں اس کے خوبصورت چرے سے لیٹ ری می جن سے بے برواہ وہ

بعى حمهين روت موئے تبين ويکھا تھا باوجود اس کے کہ تمہاری آ تکھیں ہمیشہ نم رہتی تھیں، جیسے دل کے اندر پھیلام آتھوں مین م بن کر پھیلا ہو، مرتبهارے ہونؤں یہ جیلی افسردہ کی مسکراہا۔' سسٹر ماریہ نے جھک کر قبر کی نم مٹی یہ ہاتھ پھیرا

W

W

W

P

5

0

m

"ايالكا بي جي جاتے جاتے تم نے

444

''میں تہارے ساتھ اینے سارے خواب عابتا ہوں۔" سمندر کی لہروں سے ملیتی او کی کھٹک کر رک گئی، اس کے خوبصورت نیلے رنگ كے كيڑے اسے يائى كا حصہ بنارے تصاس كى حران تظرول ہے اسے ویکھنے تھی جو پینے کے یانچے چڑھائے کہنی تک شرٹ کے بازونولڈ کئے

ساختہ بس برو، میرے چھوتے سے مرکے کوا احساس کی صورت میں۔

دونوں ہاتھ سینے یہ باندھے سمندر میں کھڑی ہیں ۔ ہم شدہ حصہ ہوجس میں میرے وجود کی سخیل جل بری کود مکورہا تا جواس کے ول کاملین مور جیسی ہوئی ہے اور میں تم سے ل کرائی میل کرنا

ساجھ ان ہوں ہوتے ہے سے سرے کھر گاہ ہے۔ ہوتے ہیں۔ کونے ہیں تہاری آئیں ہوں ، میرے کھر گاہ ہے۔ ہوتے ہیں تہارالمس، تہاری نرمائیس ہوں ، میرے داخل ہوا، تھوڑی تیز تیز قدم افغاتا ہیتال کے اعد دن ، میری شاموں ، میری رات کو، مقعد از اخل ہوا، تھوڑی تیز تیز قدم افغاتا ہیتال کے اعد جائے ، ان میں رنگ بحر جا میں اگرتم ان ہے اگری ہوئے ہیں تارہ وجاؤ۔ "اس نے مہری سانس لے کرانے افغار ہوجاؤ۔ "اس نے مہری سانس لے کرانے افغار ہوجاؤ۔ "اس نے مہری سانس لے کرانے افغار کے بند دروازے کی طرف اشارہ دھیرے سے اس کے چرے کو چھوٹی بالول ا لث كوچموااور باختيار موكر بولا - كرتے موئے تو فے موے لفظوں ميں بولى -

ہو، بالکل ایے جیسے سورج ملسی کے پھولوں کا اللہ ہے۔' حاشر نے مشعل کا سرتھیکتے ہوئے زی سے ان کا مرکز جیشہ سورج ہی رہتا ہے، میں الله کہا تو دو اینے آنسو صاف کرتی، زیر لب اپنی کوشش کروں مربر ابرراستہ تم سے شروع ہوگا کہا کا زندگی کے لئے دعا کرنے کئی، حاشر نے تک بن آتا ہے، جھے لگنا ہے کہ تم میری ذات آئٹ سے اسے قریبی جی تھایا اور خود ڈیوٹی پہ

موجود ڈاکٹرول سے تنصیل یو جھنے لگا۔ م کھ در بعد داکر آپریش میٹرے باہر لکلا تومحعل نے چونک کرای طرف ویکھا، جہاں

W

W

W

p

a

k

S

0

C

e

t

Ų

C

0

m

ڈاکٹر اور حاشر آپس میں بات کررہے تھے، ڈاکٹر نے فی میں سر بلا کر حاشر کے کندھے یہ ہاتھ رکھا تو حاشر نے بہت خاموش اور افسر دہ تظرول ہے ڈری سہی جیتھی، خوفز دہ تظروں سے اسے ویکھتی مشعل كوديكها جس كاجبره يك لخت سفيد برحمياتها مسى انبوني كاخوف اس كا دل د بلا ر با تفاء حاشر دهرے دهرے قدم الخالل متعل کے پاس آیا اوراس کے باس پھول کے بل میشکراس کے سرو ادرتم ہاتھوں کواسے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ · · آئی ایم سوری مشعل! آثی اب اس دنیا

نظرول سے حاشر کود میصے کی۔ آج اس نے اپنا آخری خونی رشتہ بھی کھودیا تھا، اس سے پہلے کہ حاشر کھے سمجھنا مشعل بے ہوش ہوکر،اس کی بانہوں میں جھول گئے۔ \*\*

میں تہیں رہی ہیں۔'' حاشر کے منہ سے لکے الفاظ

شعل کو پھر بنا کئے اور وہ ساکت اور پھٹی پھٹی

ٹانیے نے سری کی ٹوکری میں سے آلو تكالے اور البيں حصيلنے كلى، دِعا كوفر في فرائز بہت يند ينه ، ثانيه چيس بنا كرني وي لاؤنج ميں چلي آئی جہاں اس کی ساس فرحت بیکم وو سالہ دعا كے ساتھ يا تيل كرنے ميں معروف ميں، مال كو آتا و کھے کر دعائے خوتی سے ہاتھ یاؤں مارنا شروع کردیئے اور تو کی زبان میں مال کو بکارنے ملى، ثانيے نے آ کے يوھ كردعا كوكوديس لے ليا اور پھیجوای کے یاس تخت یہ بی بیٹھ کراہے جبیں کلانے کی اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرنے گی۔ '' آج بھالی صاحب کا بون آیا تھا بتارہے تھے کہ مایا کا بہت احجمارشتہ آیا ہوا ہے اس اتوار کو

2014 - 60 (60)

اور مجمی اسے لگنا تھا کہ وہ اسے بھی اپنے جیسا " مجیلے دی ون سے میں تہارے الکارکے پھے چھی اصل وجہ جانے کی کوشش کررہا ہوں مر ناكام ريا مول-" إلى في ساتھ چلتے موت سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے بے بی سے "اصل وجہ سے آپ بہت ایمی طرح واتف میں۔" اس نے کوفت سے ساتھ ملتے فض کی طرف و ملھتے ہوئے کہا جس کے کمبے چوڑے وجود کے پیچھے سب جھپ ساجاتا تھاحی "میں ہیں مانا اس بات کو۔" اس نے اک کھے کورک کر چر لا پروائی سے کہا تو اس کی بات من كروه رك كى اور غصے سے اسے و يكھتے - Us 2 st " پرآپ بیجولیں اقراریاا نکارکرنا میری ذانى پندو تاپنديه محصر ہے اور ميمبراحق جي ے۔"اس نے ای سنہری آ معول میں سرومبری كوسموتے ہوئے كيا۔ " چلواليا كروكه تم مجھے كونى ايك عى سولله اورمضبوط وجديتا دو،ايخ الكاركي، من تمهارك رائے سے ہٹ جاؤں گا۔"اس نے ابی تظرول ك كرفت عن اس كاند زار بي زارسا جره قيد رتے ہوئے کہا تو وہ گری سائس لے کردہ

آمس ٹائم حتم ہونے کے بعدوہ تیز تیز قد سے قریب ہی تھا، ای وقت کوئی اور بھی اس جائی می کدوه کون ہے؟

كيونكه روز اى طرح وه اس كے سات ساتھ چلنا تھا، میٹروسیشن یہ جا کر دونوں کی سب یے شک بدل جاتی تھی، مروہ روزاسے بحفاظت این تکرانی میں میٹروائٹیشن تک چھوڑتا تھا اور ال كے جانے كے بعدائي مطلوبہ ٹرين مس سوار تھا، جا ہے اے کمر چہنے میں سی در ہو جاتی ہ وه ای محبت میں ایسا ہی تھا، یا کل یا کل سا، دیوا

مر ہر وقت کا آنا جانا لگا رہنا تھا، جن بلایا ہے البیں کھانے یہ، کہدرے تھے کہ ہم لوگ رضوی کی چھ بیٹمال میں اور نانیہ چوتھے تمبریہ کی می ایک بارس لیس تاکه بات فاعل کی جائے، ایں سے بوی مینوں بہنوں کی شادی ہو چلیں مہیں تو یتا ہے کہ بھائی صاحب، عنادل کے بغیر میں، جن میں سے صائمہ آلی جو سلے تبر كولى قدم ميس المات بين-"فرحت بيلم نے میں، شادی کے بعدے لندن میں مقیم تھیں اور مكرات موئ است اكلوت بين عناول كا ذكر ان سے چھونی فرطین سعودید اور رائمہ کی شاوی كرت بوئ كما تو ثانيه اثبات من مر بلان كرا في مين موني مي ، ثانيه كارشته بهت يهلي عا فرحت بيكم عناول كے لئے ما تك چى تھيں۔ "جی چھپیو!ای ہے ہات ہوتی تھی میری وہ

اب ٹانیہ ہے تین سال چھوٹی زویا کی ہاری تمي جونعليم ممل كرچكي هي-

''عناول کو یا دے بتا دینا بیمال ہو کہ الوا کواس نے پھھاور بلان کیا ہوا ہو۔" فرحت م نے ٹانیکوویا دہانی کروائی تو وہ سر ہلا کررہ کی اور تۋے دعا كامنەصاف كرنى مونى بولى-

"جي مهميوا شام كوآتي سي حياتو بنا دول كا ان کی تو اتوار می کافی بری کزرتی ہے۔" 📲 نے مطراتے ہوئے کہا اور دعا کو کودیے اتا نیچے قالین پیکھلونے دے کر بٹھایا اور پکن میں كرشام كے كھانے كى تيارى كرنے كى۔

اثفاني ميثروانتيتن كي طرف جاربي تفي جويها برابرقيدم سے قدم ملاكر علنے لگا، وہ ديكھے بغير

الی آتھوں میں جین جمائلنا جاہے جس کے دل كا راسته آب كے لئے كلا ہو، أعمول كاسحر باعده ويتاب سده بده محوديا بادريمي عطى وه كربيعي معي خاطب كى أتمول من چيسى محبت نے اسے بیناٹائز کردیا اوروہ سارے لفظ ساری مذاحت بحول كريك تك اس وطيع كل-

W

W

W

a

k

S

0

C

e

t

C

"ميرے لئے وجہ بيدول ہے۔"اس نے اینے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "ميرے لئے وجہ تم ہو، تم ايك بار مالو تو سى ميں وجوہات كو ميرالكادوں كا ـ"اس نے میشد کی طرح سنبری آنکھوں میں جھا نکتے ہوئے جذبے سے کہااور یمی وہ لحد تھا جب اس کی سنہری آ تھوں میں سرومبری کے کا بچے یہ محبت کا پھر لگا اور سرد مہری کے کا بچ توٹ کر دور دور تک بھر محے، محبت نے ول تک جانے کا راستہ کھوج لیا تفا بحیت کالمس، ول کی تجرز مین پر ، بارش کی چکی بوند كى طرح يردا توسارى منى مبك العى اوراس كى خوشبونے ساسیں معطر کر دیں اس نے محبرا کر تظرين جمكاتين اوريملي كاطرح سخت ليج من

"ميراجواب اب جي وي إميد ي آب دوبارہ میرے رائے میں میں آئی ے۔" یہ کمدروہ تیزی سے مڑی اور آ کے جانے كے لئے قدم بوحائے جباس نے اپنی بشت بہ اس کی آوازی۔

"اب میں مہیں کیے سمجھاؤں کہتم جے راستہ کہدرہی ہووہ میری منزل ہے، میرا حاصل ہاورای کے بغیر میں کھ جی ہیں ہوں۔"اس نے افسر دکی سے خود کلامی کی اور اسے خود سے دور جاتا و ملينے لگا، مروه آج محل يہ بيل جھنے سے قامرتھا کہ وہ جتنااس سے دور جالی ہے اے اتنا ى كول ايخ قريب محسوس مولى مى-

2014 54 (62 )

اکر محی محبت کے جادو سے بچنا موتو بھی بھی

جما نكتے ہوئے سوال كيا۔

"اجما اكر بيه سوال على على آب سے

ارون؟ آپ کے ماس کیا وجہ ہے اپنی بات یہ

قائم رہے گی؟" اس نے اپی سبری کا ی جیسی

أعمول سے اس کی جذبے لٹانی آعمول میں

بھی کائی مطمئن اور خوش لگ رہی تھیں۔" ٹانیہ

لائے، بہت بڑی ذمہ داری ہونی ہے ہے جی

والدين كے كدمول يد" فرحت بيكم نے كرى

تھیں، بیٹا کوئی جیس تھا مرانہوں نے ہمیشہ عنادل

کواپنا بیٹا ہی سمجھا تھا اور عنادل نے بھی البیں بیٹے

عنادل اور شامین ان کے دو بی مجے تھے، مال

باب تو تح بيس ان كاميكه اين اكلوت اور برك

بھائی جنیدرضوی کے دم سے قائم تھا، جنہول کے

باب اور بهانی دونول کا مان دیا تھا ہمیشہ، فرحت

ے چھوٹی ایک بہن ناکلہ میں جوعرصہ درازے

شارجہ میں مقیم تعیں اور ان کے دو بیٹے اور ایک

بی سی، شامین کی شادی ان کے دوبرے مبر

والے منے سے حارسال ملے ہو جل می اوروہ

شارجه مين بهت خوش مطمئن زندكي كزارري مي-

كے صے كون كرانبوں نے يقل آباد من اين

بمائی کے کمر کے ماس عل کمر لے لیا تھا، جنید

رضوی کا کمر دوگلیاں چھوڑ کرتھا۔

شوہر کے مرنے کے بعد ملنے والے جائداد

ساس ليتے ہوئے كما۔

ہونے کا بورامان دیا تھا۔

" مال بينا! الله بهتر كرے اور احما وقت

ان بے کے والد جنیدرضوی کی جد بیٹیاں عی

فرحت بيكم جواني مين عي بيوه مولئين مين

نے دعا کے منہ میں چیں ڈالتے ہوئے کہا۔

W

W

W

0

m

پیکیامیکیزم تھا؟ پیجت کا کون سا فارمولا تھا، بیددو دلوں کی کون می فریکونی تھی کہ جے سمجھ کے بھی، وہ سمجھنبیں پار ہا تھا اور نہ بھی اسے سمجھا پا رہا تھا۔

W

W

W

m

مرا مراب مشعل مما کی تدفین ہونے سے لے کراب اس مستعل مما کی تدفین ہونے سے لے کراب اس مستوں اور حاشر کے علاوہ اس مشکل وقت میں اور کوئی نہیں تھا اس کا ساتھ دینے کے گئے ، حاشر نے ان تمین دنوں میں اس کا بہت خیال رکھا تھا اور ای وجہ سے وہ مشعل کو اپنے ساتھ اپنے ارکھا تھا ابار شمنٹ میں لے آیا تھا، کیونکہ فی الحال مشعل کو ا

" دمشعل کی کھا لو کب تک ایسے بھوکی پیاسی رہوگی۔" حاشر نے بھاپ اڑا تا کانی کاگ ۔
اور مینڈوچ کم مم کی بیٹی مشعل کے سامنے رکھے اور اس کے پاس بیٹے کراس سے باتیں کرنے لگا ۔
اور باتوں باتوں میں ہی حاشر نے اسے کانی کے ساتھ سینڈوچ کھلا کر نیندگی میڈیسن دے دی۔
ساتھ سینڈوچ کھلا کر نیندگی میڈیسن دے دی۔
ساتھ سینڈوچ کھلا کر نیندگی میڈیسن دے دی۔
ساتھ سینڈوچ کھلا کر نیندگی میڈیسن کروگی۔"

ماشرنے نری ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، مستعل روبوٹ کی طرح اس کے علم کی پیمیل کرتی ، اس کے ساتھ چل پڑی۔

حاشراہے کیسٹ روم میں لے آیا اور بیڈیہ بٹھا کر بولا۔

''ویسے تو تم میری ہوی ہونے کے ناطے میرے بیڈروم میں سونے کی حقدار ہوگر میں کوئی بھی راستہ تہاری مرضی اور خوشی کے بغیر شروع مہیں کرنا چاہتا، تم اب آ رام کرو، میج بات کریں کے۔'' حاشر نے نری سے اس کا گال تعبیقیا یا اور کرے سے باہر چلا گیا، آج سے دو ماہ پہلے جس رشتے کو اپناتے ہوئے وہ تذبذ ب کا شکار تھی، آج

اسے ای رشتے یہ خراوراطمینان محسوس ہور ہاتھا۔
مما کی زعرتی میں ہی ان کی مرضی اور پہنو
سے، بہت سادگی ہے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا،
رخصتی ابھی مضعل نہیں چاہتی تھی کیونکہ مما کو فی
الحال اس کی ضرورت تھی اور تین دن پہلے ہوئے
والے ایک روڈ ایسیڈنٹ نے اسے اس واحد رو
جانے والے رشتے ہے بھی محروم کر دیا تھا مشعل
نے اپنے آنسووں کو بہنے دیا اور بیڈے ویک لگا
کراسے درد تاک ماضی کو یا دکرنے گئی، جس نے
اسے سوائے محرومی کے پہنویس دیا تھا۔

مشعل کے پاپائس کا کاتعلق پاکستان سے تھا ، مشعل کے بعد اپنے والدین کی ڈیتھ کے بعد اپنے صفے کی جائد اپنے حصے کی جائد اور تھے ، ان کے حقے ، وہ اپنے والد کے بالی والد کے بالی بہن بھائی سو تیلے تھے اور مست علی کے والدین اپنی زندگی میں ہی ان سے حصہ لے کر الگ ہو تھے۔

والدین کے انقال کے بعد محن علی کے لئے پاکستان میں کوئی کشش ماتی نہیں رہی تھی، سے سوتیلے رشتوں کی رجھوں اور تلخیوں سے بچے ہوئے گئی ہوئے کا آغاز کیا۔ رشان کی اور یہاں آگراپنے لئے گئی زندگی کا آغاز کیا۔

و و تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جاب مجسی کرتے ہے، دوران تعلیم ان کی طلاقات مشعل کی ممام کی ہے ہوئی، جس کا اصل نام مہک تھا محرسب میں مہلی کے نام سے مشہور تھیں۔ محرسب میں کہا کے نام سے مشہور تھیں۔

رسی میں سب ہو ہے ہوئی کہ منہ کی ہدائت اللہ منہ کی ہدائت اور تربیت اللہ کا آزاد فضاؤں میں ہوئی تھی، وہ امیر والدین کی بہت لا ڈل اور ضدی بیٹی تھی اکلوتی ہونے کی وجہ سے ہر جائز وتا جائز ہات منوالینے والی نہایت خوبصورت اور طرح دار۔

نجائے کیے اس باغی اور آزاد فضاؤں کی
درادہ لڑکی کا دل شجیدہ اور اپنے کام سے کام
رکھنے والے محس علی پہآ گیا، ہرکام کی طرح مہل
کی یہ مجت بھی بہت جذباتی اور طوفانی مشم کی
ابت ہوئی محس علی بھی خوبصورتی اور مردانہ
دیاہت میں اپنی مثال آپ تھے، اگر مہلی ان پر
مرفی تھی تو سجھ ایسا غلط بھی نہیں تھا۔

مہلی نے اپنے والدین سے محسن علی کو ملوایا، مہلی کے والدین کو بھی محسن علی اپنی ضدی اور لاڈلی بٹی کے لئے بہت مناسب لگا، جس کے آھے بھی کوئی نہیں تھا۔

تعلیم سے فارخ ہوتے ہی دونوں نے شادی کر لی، مہلی کے والدین نے ایک لکرری الرائم من کی ایک لکرری الرائمنٹ دونوں کو گفٹ کیا جے محس علی نے مہلک کے یہ دونوں نے اپنی کے یہ دونوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز وہاں سے کیا۔

شادی کے شروع کے دوسال بہت ایجھے
گزرے، دونوں میں پہلا اختلاف تب ہواجب
ڈاکٹرز نے مہلی کو ماں سنے کی خوشجری سائی مہلی
ٹی الحال بچر نہیں جاہتی تھی مرحن علی کی بیشدید
خواہش تھی اور وہ بہت خوش بھی شخے مہلی نے جسن
علی کو بغیر بتائے ڈاکٹر سے ابارش کرنے کے لئے
کہا، مگر ٹائم کافی گزر چکا تھا اس طرح کا کوئی بھی
کام خورمہلی کے لئے رسک کا باعث بن سکتا تھا۔
کام خورمہلی کے لئے رسک کا باعث بن سکتا تھا۔
کام خورمہلی کے لئے رسک کا باعث بن سکتا تھا۔
دوں مہلی نے ول پہ جبر کر لیا تھا، جسے وہ کا بی کان

مہلی کومس علی کا اس طرح دیوانہ واراپ اردگرد بھرنا بہت اچھا لگ رہا تھا، گریچے کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت بجیب می رہتی تھی، ویث بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ آزادانہ کھومنے پھرنے

ہے ہی رہ گئی، پرمشعل کی خوبصورت شکل میں
ایک گڑیا کا تحفہ ملا، اس ون محسن علی بہت خوش
ہے، مشعل بہت خوبصورت تھی اس نے نقوش
اپنے باب کے جرائے تنے اب اصل مسئلہ مشعل
کی پرورش کا تھا جس کے لئے مہلی بالکل تیار نہیں
محمی، اس نے بچہ پیدا کرویا تھا اس کے لئے میری

W

W

W

P

a

k

S

0

t

C

بہت تھا۔
مضعل کے لئے مہلی نے ایک گورٹس کا
ہزو بست کرلیا، اس طرح وہ بالکل مشعل کی زمہ
واری سے آزاد ہوگئ حن علی کورٹس رکھنے کے ت
میں نہیں تنے، مگر مشعل اتن چھوٹی تھی کہ وہ اسے
اکیے بعد ان کا زیادہ تر وقت مشعل کے ساتھ گزرتا
تیا، مشعل بھی ماں سے زیادہ اپنے باپ سے
وہ اکثر غصے میں چھی جاتی تھیں، جبکہ اس کے پایا
وہ اکثر غصے میں چھی جاتی تھیں، جبکہ اس کے پایا
وہ اکثر غصے میں چھی جاتی تھیں، جبکہ اس کے پایا
فصے میں بھی آوازاد تی نہیں کرتے تھے، مشعل کی
مشعل نے مہلی کو بہت کہری چھاپ تی۔
ایکٹود کھا تھا جس کے لئے اپنے گھراپے شوہریا
ایکٹود کھا تھا جس کے لئے اپنے گھراپے شوہریا
ایکٹود کھا تھا جس کے لئے اپنے گھراپے شوہریا
ایکٹود کھا تھا جس کے لئے اپنے گھراپے شوہریا

بئی کے لئے کوئی ٹائم ہیں تھا۔ مشعل جوں جوں بڑی ہورہی تھی اس کے ماں باپ کے درمیان تاہج بڑھتی جارہی تھی محن علی کومہنی کے آزادانہ طور طریقے بہت کھلنے لگے تھے، جبکہ مہنی کومحن علی کی روک ٹوک بہت بری گئی تھی، وومحن علی کو کنزرویٹو کہتی تھی، جو عورت کی آزادی کے خلاف تھا۔

مراس میں مہی کا قسور نہیں تھا، وہ جس معاشرے کی پروردہ تھی، وہاں پابند یوں کا تصور نہیں تھااور نہ ہی مرد کی حکمرانی کولٹسی خوشی تسلیم کیا جاتا تھا، بہت حد تک اس میں قصور مہی کے والدین کا نجی تھا جنہوں نے مسلمان ہوتے والدین کا نجی تھا جنہوں نے مسلمان ہوتے

حب 65 مولاني 2014

ولات 2014 مولات 2014

ہوں۔" ٹانیے نے مصنوعی حقل سے بوجھا اور ٹرے میزیدر که دی اور دعا کی طرف باتھ بردھائے جو باب كى كود من يروسى مولى عى-''انچھی تو تم ویسے ہی بہت ہوای گئے تو امی کواینے لائق فالق خوبصورت بیٹے کے لئے پندا کئی میں۔ عناول نے شرارت سے سکراتے ہوئے کہا تو ٹائیہ ہے اختیار کھلکھلا کرہس بڑی، عنادل دعا کو کودمیں بیٹھائے صوفے یہ بیٹھ کیا اور ناشتہ کرنے لگا، ساتھ ساتھ دعا کو بھی جھوٹے جھوٹے نوالے پکڑانے لگا، دعانے مال کے یاں جانے ہے اٹکار کر دیا تھاباب کے سامنے وہ سمى كى بھى تېيى بنتى تھى، تانىيە الپھى طرح اس كى عادت کے بارے میں جانتی تھی۔ عناول کے ناشتہ حتم کرنے تک ٹانیہ جائے كاكرما كرمك بعي ليآتي اورعناول كيسام سن يە مىتى مونى بولى -''مچیپوای سج ہی ابو کی طرف جا چلیں ہیں۔" ٹانیے نے اسے باپ جنید رضوی کا ذکر كرتے ہوئے كہا تو عنادل چونك كيا۔ " ان یادآیا آج زویا کے رہنے کے سلیلے میں چھلوگوں نے آتا تھا، ماموں نے فون کریکے مجھے بتایا تھا، ای اورتم نے بی یادد ہانی کروانی هی مرمیرا بھی وماع ہر بات بھولنے لگا ہے۔" عناول نے تاسف سے کہا۔ "اس كئ عنادل خان اب آب بوڑھے ہورہے ہیں اور اس عمر میں یاد داشت ایے عی وهوكادے جانى ہے۔" ٹانىيے نے شرارة كما-"جی جی ٹانیہ کی تی آپ مجھ سے پھھسال ى چونى بى چرتو آپ مى بورهى بوش نال؟" عناول نے حساب برابر کرتے ہوئے کیا۔ "عنادل! آب مبین جائے کہ آپ کے ساتھا بی زندگی کزارنا میری خوش تصبی ہے اوروہ

W

W

الزائران، اختلافات دیکھے تھے، اس نے ایک ڈرا سہا سا بھین گزارا تھا، ای کئے حاشر کی ہر پیش قدى يەدە خاموش رە جانى مى-· محروه بن حاشراس عم اور مشكل وقت ميس اس كا سمارا بنا تھا اور عم اور دكھ ميں بننے والے تعلق جننی جلدی منت ہیں ان کی ثانی اور بے ثبانی وقت بہت جلد سامنے جمل کے آتا ہے۔ مسعل نے اپن وطی آنکھوں یہ دمیرے ہے ہاتھ رکھا اور آنگھیں موندلیں ، جینے وہ ہر چیز ے فرار جا ہی می تی کہ خودے جی۔ آج الواركاون تقااى كئے عنادل در سے یو کر اٹھا اور شاور کنے کے بعد فریش موڈ میں میض کی آستین تہینوں تک فولڈ کرتا لاؤنج میں جلا آیا جہاں قالین یہ بیٹی دعا اینے تھلوٹوں کے

ساتھ کھیل رہی تھی، عناول نے بے اختیار ای خوبصورت بنی کوا محایا اور بهار کرنے لگا وعا بھی باپ کود کھے کر ملکھلانے گی۔

انبیانے وعا کی ملکسلائٹیں سنیں تومسکرادی وہ سمجھ کئی میں کہ عناول اور دعا ایک ووسرے میں من ہیں، وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا کرعنادل کا من بیند ناشتہ بنانے لی، آج اس نے عناول کی بندكو مرتظر ركعت موئ تع بحرب يراتح بنائے تھے اور ساتھ وہی کا رائند ٹانیہ ناشتہ بنا کر 

" ثانيه اي كهال بين نظر جميل آ ربي بين-" عنادل نے حسب تو قع مبلا سوال ماں کی غیر موجود کی کے بارے میں کیا تو ٹانیے بے اختیار

و کیا ہوا؟" عنادل نے جیرت سے اسے ہنتے ہوئے و کھ کر ہو چھا۔ " كيول كيا من بنت موئ الحيى تبيل فتى

یاس مچھ بھی کہیں رہا اور انہیں اپنا ایار ثمنث چھوڑ کر کندن کے ایک جھوٹے اور گندے علاقے میں چھوٹا سافلیٹ کے کرر منایزا۔

یمان آ کرمما کی حالت مزید ابتری کی طرف جانے لی، کیونکہ اچھے وقتوں کے سب ووست ساته حجوز كرجا يط تف\_

معتعل نے ایک سٹورز میں سیز کرل کے طور په جاب کرنا شروع کر دي ، ان وتول دو کر بجویش کر چکی تھی، اس سٹور کی اور انڈین لیڈی تھی جو بہت مہربان اور انھی تھی ای سٹور جس اس کی ملاقات حاشرہے ہوئی تھی جوسٹور کی مرانی کرنے کے ساتھ ساتھ اس اعدین لیڈی کا كراردار بعي تقا-

حاشر کو بیداداس ادایس اور کھوئی کھوئی سی مشعل ببت الحجي لكنے لئى تھى، حاشر كالعلق انٹريا کی مسلم میلی سے تھا، آہتہ آہتہ عاشر مشعل کے قریب آتا کمیا اور اس کے حالات سے واقفیت

وہ مشعل کی پریشانی اور مشکل میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، مجر حاشر کوایک بڑی مینی میں

بہت انچی جاب ل گئی۔ اسی دن حاشر نے مشعل کو پر و یوز کیا مشعل نے حاشر کوائی مما سے ملوایا، جنہوں نے اثبات میں سر ہلا کرائی رضا مندی دے دی اور چھے دنو ل کے بعد دونوں کا تکاح ساد کی سے محد میں ہوا ر منی کے لئے مشعل نے مجھ ٹائم مانکا تھا، وہ اپنی مما کوالی حالت میں چھوڑ کرٹیس جانا جا ہتی تھی۔ اس بات کو دو مہینے گزر گئے تھے جب ایک دن نشے کی حالت میں مما کھریے باہرنگی اور ایک تیز رفنار کارنے الہیں نکڑ مار دی تھی اور سریہ لکنے والی چوان كى موت كاباعث تى۔

مشعل نے این بھین سے مما اور یایا کا

ہوتے مجمی مہلی کو اسلامی تعلیمات سے روشناس مبیں کروایا تھا۔

W

W

W

m

والدين فوت مونے كے بعدسارى جائيداد اور پیسے مبکی کول کیا جس ہے مبلی کواور آزادی اور خود مخاري ل كي-

وه المحسن على كو بالكل بعي كسي كنتي مين نبيس لیتی تھی مصعل ان ونوں کا بچ کے سکے سال میں می جب ایک رات کام سے واپسی بیخن علی کو میجہ نیکرو نے روک لیا بھن علی کی مزاحت یہ البين كوليان ماركر بھاك كئے۔

تحتعل کے لئے وہ رات قیامت کی تھی مایا کی ڈیڈ ہاڈی کود کیو کرمی کوسکتہ ہو گیا تھا، جو بھی تھا محن علی ہے انہوں نے محبت کی تھی بحس علی کی موت مملی کے لئے دھیکا ٹابت ہوئی۔

اس دن میلی بارایی مما کوروتے و کیو کر مصعل كولكا تفاكداس كاحمائج من يايات محبت کرنی تھیں، طرای انا اور فطری ہٹ وحرمی کی وجه سے اظہار میں کرتی تعیں۔

محن علی کے جانے کے بعد کھر میں رہنے والے دولوں افراد ایک دوسرے سے اور دور مو ميح تح بمطعل بهت خاموش اوراداس رہے تل من جبد مبل نے ایناعم غلط کرنے کے لئے نشہ آور چیزون کا استعال شروع کردیا تھا، اب مبلی نے بیسہ دونوں ہاتھ سے لٹانا شروع کر دیا تھا اس کے ارد کرد عجیب سے لوگوں کا کھیرا رہتا، جن کے غليظ اور موس زده نظري محمل كو بهت بري لكتي

متعل کوایے مما کے دوست بہت برے للتے تھے، جو ہر وقت مر من محفل جمائے رکھتے تھے، ای دوران معمل خود کو اسے کرے تک محدود رمتی می اور این باب کو یاد کرکے بہت رونی تھی مجرایک وقت ایسا آیا کہ متعل کی مماکے

67 ) حولای 2014

وفت كتنا احيما مو كاجب بهم دونول اولله ات شي ہوں کے اور ای طرح ایک دوسرے کے ساتھ نوک جمونک کرتے اپنا وقت گزاریں کے۔" النبياني الخورى منول بيركمة موع مبت کے روش سے خواب سجانی آتھوں سے کہا تو مائے کا کم ہونوں سے لگاتا عنادل جو تک کیا اور بہت خاموی سے ٹانیا کا خوبصورت جرہ ویکھنے لگا جس بہاس کی محبت کے دیک بلحرے ہوئے تھے اور محبت کرنے والا ہر چرہ بہت خوبصورت اور حسين موتا ہے۔ نہ جانے كيول عنادل نے اس منظرے آتکہ جراتی اور بولا۔

W

W

W

m

''حکوتم اوروعا میرے آنے تک جلدی ہے تیار ہو جانا میں چھ کام نمٹا لوں پھر ماموں کی طرف چکتے ہیں وہ بھی انظار کردہے ہوں گے۔'' عناول نے جائے کا کم میزیدر کھا اور دعا کو پیار كركے ثانيد كى كوديش ديا اور كاركى جابيال اتھا كركمرك بابر نطتے ہوئے بولاء تو ثانيه اثبات

دوروزے سعسل ہونے والی موسلا وحار بارش نے دوئ کے صحراؤں میں عجب سے رنگ عردے تے۔

اورای برس بارش می سربید چھتری تانے، اس نے جلدی سے سوک کراس کرنے کی کوشش کی اورای کوشش میں وہ سائے سے آنی تیز رفار کارکو نہ دیکھ کی، جب تک اے اندازہ ہوا کار اسكيسرية بيني جلي مي اس في اختيار خوفز دو ہوکر آ تکھیں بند کر کے، دونوں ماتھوں سے جرو و حانب ليا، چمتري اژ کردور جا کري، اجا تک بي کسی نے اسے دھکا دے کرسائیڈ پر کیا، وہ سڑک کے کنارے کر کئی گئ گاڑیوں نے بریکیں لگائیں، اس کے کانوں میں گاڑی کے ٹائر

ح جرانے کی آواز آئی اس نے ہوش سنھالتے ہوئے چھیے مڑ کر دیکھا جہاں مڑک یہ ایک محص زخي حالت مين الحينے كي كوشش كررہا تھا، وہ اھي اور بھائتی ہونی اس محص تک چیکی، اس دوران مکھ اور لوگ جی جمع ہوگئے تھے، اس کے چرے يرتظر يرق عي وه چونک تي۔

"آب ....!" مر مانے والے کے چرے یہ تکلیف کے اثرات و کھوکراس نے چھے کہنے کا ارادہ ترک کیا اور ورا ایک میکسی کوروکا اور اے لے کر قری پاسپلل آئی، شکر تھا کہ اے زياده چوٹ مبيں لئي ھي اور وہ اينے قدموں په چل رہا تھا، ہاسپلل میں اسے فوری فریشنٹ دیا حمیا، کارنے اس کے دا تیں کندھے کوہٹ کیا تھا۔

"تم تحیک ہوناں؟" وہ ڈاکٹر سے ل کر واليس آني تو كندھے يہ في باعدھے اور ہاتھ رکھے وہ بے اختیار اہے دیکھ کر پوچھنے لگا، وہ محری سالس لے کررہ گئ، اتن تکلیف میں بھی اے قرمی تواس کی۔

" واكثر في حبين دو يفت عمل ريث کرنے کو کہا ہے اور پلیز ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل كرنا اور يه ميذيين نائم يه لينا

"م اگر ای طرح میری قر کرول گی، میرے لئے پریشان رہو کی تو یج میں میں بھی بھی تھیک میں ہونا حاموں گا۔'' سامنے والے نے بہت احمینان سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اے کورکررہ گیا۔

''فضول مت بولیں، ویے آپ ہے تو تع بھی الی یا توں کی ہی کی جاستی ہے کیونکہ ..... اس نے شرارت سے کہتے ہوئے کیلے ہونث وانتوں کے نیچے وہایا، مراس کی سمبری آ جمیں حک اعیں میں۔

''تم یه کهنا جا هتی هو که میں فضول هوں اور ای کئے بھنول یا تیں ہی کرتا ہوں۔" اس نے مصنوعی حقل سے اسے کھورا تو وہ بے اختیار مسرانے لی، ہارش سے بھلے وجود یہ روش ک مسكرا ہث نے اسے بےخودسا كر ديا وہ دل ميں شور اٹھاتے جذبوں سے کمبرا کرنظریں جھکا حمیا كرابيل وه غلط بى ندمجه جائے۔

"تمہارے کئے تہاری خوتی کے گئے سب مجھ منظور ہے جاہے تضول بولو یا مجھ بھی۔' كذه من المتى ميس كوديات بوع اس نے وهرے سے کہا، تو وہ تھنگ کی اور پھر لا بروانی

"اجما كرے شروع مت ہوجانا اورجيها ڈاکٹر نے کہا ہے دیسائی کرنا۔" اس نے سجیدہ - 62 n Z n

"بال مرایک شرط بدا کرتم جھے وعدہ کرو کہ آج کے بعدم مجھ سے ناراض میں ہو گی، تم ميں جانتي كيد من سب محدانورو كرسكما مول مر تہاری ناراصلی مہیں تم ناراض موتو ایسا لگتا ہے جے کی نے سب زئیب الف ملٹ کر کے رکھ دی ہو،سب کام جھے علط ہونے لکتے ہیں، کرنا مجه موتا بإوركرتا مجه مول اي يص زعرى خفا موكر دور جانيمي مو، مجھے پھاورتم مانو ياند مانو كر الم اليحم ووست بن كرتوره كيت بين نال-"اس نے بے بی سے اعتراف کرتے ہوئے کیا۔ "یاکل ہوتم کی شیں۔" اس کی سنبری

أتلمول مين وروسا الجرفي لكا تعا، جيسے اس في چھیانے کے لئے رخ پھیرلیا، مروہ ان سہری أتلمول كے مررازے واقف موچكا تھا۔

" مجھے سمجھ جیس آ رہی کہ میں تمہارا فنکر بیادا کیے کروں ، تم نے میری خاطر خود کواپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا آرمہیں چھ ہوجا تا تو۔"

"تم نے ایا کول کیا؟" کے درے توقف کے بعداس نے لب کافتے ہوئے سوال

W

W

W

S

" مج بولول یا جھوٹ؟" اس نے مسکراتے ہوئے اس کے چیرے کود مکھتے ہوئے یو چھا۔ " تج ..... بالكل تح ـ" اس نے فوراً جواب

"سب کی طرح مجھے بھی ای زندگی ہے بہت بیار ہے اور میں نے بھی صرف اپنی زعد کی کو ای بحایا ہے جاہے م ہول جی کہو یا محر کھے جی مجھو۔" اس نے لاہروالی سے إدهر أدهر ويلي ہوئے کہا جبکہ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھنے کی اور پرسرسراتے ہوئے کیے میں بولی۔ "م خود کو ضائع کررے ہو۔" وہ ب

''تم کیا جانو بیزیان جیں ہے بیرتو بس خود کو فا کردیاہے کی کے لئے اور بس ..... مر جرتم تہیں مجھو گی، اب چلیں؟" اس نے کم صم ہے کمڑی لڑکی ہے کہا، جو دھیرے سے اثبات میں سر بلانی اس کے تنکراتے قدموں کا ساتھ دیے لکی، مروہ ابھی بھی محبت کے اس نے روپ اور اعداز بہ حمران و پریشان می جو بغیر کی غرض کے اس کی طرف برده ربی می۔

> محبت ال طرح جيجو كرجيع بحول يظل الزلى ب مواش ڈولی ارزنی کیکیاتی ، جمعروں کو بیار کرتی ہے توہر ی تعرف ہے محبت اس طرح جيجو

> > کہ جیے.... 69 ) مولای 2014

"مم جانتی موکه مهلی بارمیرا دل کب تمهارا ان نے مكراتے موئے كہا تو فرحت بيم بھى اسیر ہوا تھا؟" ایک دن سی آور میں ریسٹورنٹ ہن دیں، شامین سے ملے الہیں بھی دوسال ہو میں کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس مع تھے، اہمی تورشرتھا کہ انٹرنیٹ نے فاصلوں نے اجا تک سوال کیا اور حسب معمول اور حسب وحم كرك ركه ديا تها، صائحه، فرهين، رائمه اور توقع اس كي سنبري جيل جيسي أتلهول مي لاعلى شامین سے ہردوس سے روز بات ہوجالی می ای بہت واسع می۔ جبکہ اس نے انکار میں بھی سر لئے دوری کا احساس کائی حد تک کم ہوجاتا تھا۔ مولی، ''ہوں مجھے اندازہ تھا۔''اس نے سر ہلاتے اب صرف امن رہ کی ہے، پھر میرے بعانی کا ہوئے خودکوسرائے ہوئے کہا،تو دہ اسے محور کررہ آئلن خالى موجائے گا۔ "فرحت بيكم نے آبديده ہوتے ہوئے کہا تو ٹائیدان کے ماس آنی اوران "خبرمحرّ مه کلورنا بند کردِ، تا که میں آگے ك كذهے بير باتھ ركھتے ہوئے بولي-مات كرسكون، والدخمهاري ميه تلصيل تو مي اور " مجمع ای! امن تو انجی کافی جھوتی ہے كرنے بى جيس ديتيں۔" اس نے بے جاركى تر ڈائر کی اسٹوڈنٹ ہاس کی شادی ابھی کہاں ہے کہا تو اس نے جھینے کرآ عمصیں جھکا لیس اور مولى ہے؟ اور ویسے بھی میں مول نال، ای ابو ائی پلیٹ میں ادھرے ادھر کے چیرتی اس کی کے پاس وہ مجلا اکیلے کیے ہوئے۔" ٹانیے نے اقى بات كى منظرى-ميت سے كها تو فرحت بيكم اثبات من سر بلاكرره اس نے مائی کا گلاس اسے لبوں سے لگایا اور بے وهياني ميں بھي وهيان اس كي طرف "اجى تو آپ آنے والے وقت كا سوچيں لگائے بیمی، اس کلائی لباس میں ملبوس، سی ان جب سب نے اسے اسے بچوں سمیت آ کر کبی سی واستان جیسی لڑکی کو دیکھا، جس کے ڈرے ڈال لینے ہیں، ویکھے گا آپ بڑے خود خِوبصورت بال مچھ شانے یہ اور پچھ پشت یہ بی اسنے شور شرابے سے تنگ آ جا تیں مے۔" جھرے ہوئے تھے، اس نے دھیرے سے مرا اندنے ملے علکے کہے میں آنے والے وقت کا نتشه صیح ہوئے کہا تو فرحت بیلم بے ساختہ ہس كركلاس ميزيدركها-"اب بول مجمی چکور" وفعتا اس لڑکی نے مجتنجها کر کہا،تو وہ معصومیت سے بولا۔ "ابنول سے کوئی میں معبراتا اور پریشان "میں نے کچھ بولنا تھا کیا؟" مر پھراس موتاء بس الله خير كا وقت لاع-" فرحت بيلم کے غصے سے جرے تورو کھے کرجلدی سے بولا۔ حب توقع جلد بهل لئيں، تو النيےنے زيرك "اجھااجھایادآ گیا، بتاتا ہوں۔"اس نے امین کہااور چھلے ہوئے کر ملے اٹھا کر پکن میں چل ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کر آئی، عناول کو بھرے کر لیے بہت پند تھے اور ریسٹورنٹ کی ونڈو ( کھڑگی) سے باہر نظر آج ٹانیکا ارادہ قیمہ مجرے کریلے بنانے کا تھا

W

W

W

C

کے اس نے روپ کا مزہ اٹھارہی تھی، ویک اینڈ پہ یا اکثر رات کووہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے لئون کی سرکوں پہ نکل جاتے، حاشر کی ہر ہات پہ مشعل کی زندگی ہے ہر پور بنسی کوجی تھی، مشعل نے حاشر کے ساتھ مل کر زندگی کے بہت ہے خواب و کھے اور سجائے تھے۔
مردہ زمینوں کو اپنے کمس سے زندہ کر دہتی ہے، مردہ زمینوں کو اپنے کمس سے زندہ کر دہتی ہے، مردہ زمینوں کو اپنے کمس سے زندہ کر دہتی ہے، مشعل کو گلنے لگا تھا کہ اسے بھی حاشر سے محبت مسلام و نے لگا تھا کہ اسے بھی حاشر سے محبت ہونے کی جہ مشعل کو گلنے لگا تھا کہ اسے بھی حاشر سے محبت ہونے کی ہے۔
ہونے کی ہے۔

مستعل نے درخت کے بیچےسڑک پہارے کاسی رنگ کے بھولوں کواپئی جھولی میں بھرلیا اور ان کی زم بیتوں پہ ہاتھ بھیرتی دھیرے سے مسکرا دی۔

''محبت بھی تو ان کائن رنگ کے پھولوں جیسی ہے تال۔''

ود شکر ہے کہ شادی کی تاریخ فائل ہوگئی ہے۔ بہوں کو مطلع کروتا کہ وہ ہے۔ بہوں کو مطلع کروتا کہ وہ ہیں۔ بہوں کو مطلع کروتا کہ وہ ہیں اس ان ہیں بہت بھی ہیں۔ فرحت بھیم دور ویبوں میں بیائی گئیں ہیں۔ فرحت بھیم نے کریا چوہیائے ہوئے ٹانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو کام والی سے اپنی تکرانی میں صفائی کروار بی تھی۔

چارسوخوشبوبگھرتی ہے محبت اس طرح بھیجو کہ جیسےخواب آتا ہے در دازے پیدستک تک نہیں ہوتی بہت سرشار کمے ک سرحرجی میں سرحرجی میں سمی بلورے لیتی آگھ کی خاطر سمی ہاب ہے ملنے کوئی بے تاب ہے ملنے محبت اس طرح بھیجو محبت اس طرح بھیجو محبت اس طرح بھیجو محبیل میں مہتاب آتا ہے!!!

w

W

W

O

m

موسم بدل رہاتھا بہاری آ مدنے درخوں کو سبزہ بخش دیا تھا، طرح طرح کے خوبصورت کیول اوران کی دفتریب خوشبو میں کسی ان دیکھے جہاں کا رستہ دیکھائی تھیں مشعل نے سرشار قدموں سے چلتے مسکرا کر ہرے بھرے درخت کو دیکھا، جس یہ کاسٹی رنگ کے بہت خوبصورت کیول کھلے ہوئے تھے، بہار درختوں یہ بی تہیں اب کے اس کی اداس زندگی میں بھی آئی تھی ادر مشہری گئی تھی۔

ماشر کے ساتھ زندگی کا آغاز کے اسے چھ مہنے گزر کے تھے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کا محبت پہلیتین بردھتا جارہا تھا، حاشر کی محبت نے اس کے دل سے ہر ڈر ہرخوف کو نکال دیا تھا، جاشر کو ایک امریکن کمپنی میں بہت اچھی جاب مل کئی تھی اور اس کی ترقی کی راہیں بہت واضح تھیں، مشعل نے سٹور کی جاب چھوڑ دی تھی، وہ صرف حاشر کے اپارٹمنٹ میں کھڑ کی کے پاس وہ صرف حاشر کے اپارٹمنٹ میں کھڑ کی کے پاس سنوارتی اچھے اچھے کھانے بناتی، منگنائی زندگی سنوارتی اچھے اچھے کھانے بناتی، منگنائی زندگی

ولاني 2014 مولاني 2014

وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔

معلوم تھا کہ بیرعام سا دن میری زندگی کے سب سے خاص اور اہم دن میں بدل جائے گا اور مجھے اس خاص جذبه کا اسیر بنا دے گا جے لوگ محبت کہتے ہیں۔'' اس کی آواز میں پھھ ایسا خاص باثر تھا کہ وہ بے اختیار کردن موڑ کراہے دیکھنے لکی

جس کی نظریں بظاہراس پر محیں مگر ذہن کہیں دور

بحثك رما تها، جيسے وہ تصور كى آتھ سے دوبارہ وہ

یں اکثر بی ہم سب وہاں جاتے ہیں اور تم تو

خاص کر، شاید مهیں یارک کے کونے والے تھے یہ

بیٹھ کر، لوگوں کو دیکھنا بہت اچھا لکیا ہے تال۔"

اس نے پوچھا تو وہ دھیرے سے مسکرا کرا ثبات

کاش ادر برکر پکڑے اپنی مخصوص جگہ بیہ آ کر بیٹھ

کی اور یارک میں ادھرے ادھر تظریں دوڑائے

لی، جب تمہاری تظروں نے کھے فاصلے بیموجود

أيك غريب اور مفلوك حالِ بيج كوايق طرف

و ملحتے ہوئے بایا، فورے دیکھنے یہ مہیں اندازہ

ہوا کہ وہ بچہ مہیں میں تبہارے ہاتھ میں پکڑیں

کھانے پینے کی چیزوں کوحسرت سے دیکھ رہا تھا،

م پلے وریک اس علے کے صرت و یاس میں

ڈویے ہوئے چبرے کو دیستی رہی، چرتم اپنی جکہ

سے اھی اور وطرے وطرے قدم بوحالی اس

یے تک چیلی اور اس کے سامنے کھٹنوں کے بل

موجود برکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یو چھا تو

يرا يكث ال كاطرف برحات موئ ايك دم

ئے نے بے اختیار اثبات میں سر ہلایا۔

"يركر كمادُ كي؟" تم في اي باته مل

"بيتم لِے لوكر ....." تم نے اپنے ہاتھ ميں

جَعَكُ كُرِبِينُهُ كُرُمُ نِي يُوجِهَا."

"ال ون بحي ثم في آور بين ما تحد بين كوك

يس سر بلانے لي- يه

" آفس کے ماس واقع اس قریبی مارک

W

W

W

a

O

m

'' ہاں بالکل ایسے ہی ، میں ویکھنا جا ہتی تھی کہ تہاری ممری اداس کالی آ تھوں میں ہمی کے جَلُنُومِيكُمْ كُنْ خُولِصُورت لِلَّتِي إِنَّ اللَّهِ إِن \_"

تم نے چھوریک اس کے معصوم چرے یہ خوتی کے بھرے رنگ و مکھتے ہوئے کہا تھا اور اینے ہاتھ میں بکڑی دونوں چیزیں اے بکڑا دیں تھیں، وہ بحیہ خوتی خوتی وہاں سے چلا گیا تھا اور تم نے زین سے اٹھتے ہوئے اینے کیڑے جماڑے اور رسٹ واج میں ٹائم ویفتی ہونی كندهے بيربك ڈالے وہاں سے چل يزى۔ یہ جانے بغیر کہ تمہارے اندر کی اس خوبصور فی اور احصائی نے یاس کھڑے سی انجان محص کوتمهارااسیر بناویا تھا،تم چانتی ہو کہ بس ایک

اوراس کے سامنے سرقم کرنے کے اور میں نے

ہارے ول کی سرز من میں لکتا ہے اور و ملصے ہی

و بلیستے اس کی جزیں ہررگ میں محشر پر یا کرویتیں

میں سانسوں میں ایسے بس جاتیں ہیں جیسے اس

سخص کے بغیر سالس لیٹا بی گناہ ہو۔

سے ہاتھ روک کرکھا تب تک بجدایک طرف سے يكث بكريكا تفااوراب سواليه تظرون سيتهاري طرف و مجدر باتفار

Give me one smile like" an angel" (مجھے ایک فرشتے کی طرح سکرا كرويكهاؤ) يج نے جرت سے چھ ور تمهارا چېره ديکها شايدات تبهاري بات مجهميس آ ني هي، مرتمہارے چرنے یہ تھیلے زم تاثر اور ہلی سے مسكرا بث اور ہاتھ میں آئے بیکٹ نے اے بے اختيار منن يدمجبور كرديا تعاب

کحہ بی ہوتا ہے جب اجا مک سی کی محبت کا ج

من میں محبت ایسے ہی مجبور و بے بس کر دیتی ہےا ہے بی اچا تک دل پرحملہ آور ہوئی ہے کہ ہم و کو کر جی میں سکتے ہیں ، سوائے اے تعلیم کرنے

خوف سا چیل کیا اور وہ سرسراتے ہوئے کہے میں یوتی۔

"میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی ؟"مشعل نے پریشان ہوکر ہو جھا، تو کری سے الحقا حاشر اس کے چیرے کی طرف دیکھ کر تھٹک کمیا اور پھر دوبارہ والی میشے ہوئے اس کے ہاتھ یہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔

W

W

W

a

S

O

C

د جمہیں ہروم بیڈر کیوں لگار ہتا ہے کہ میں ممہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔" حاشر نے ممری تظرول ساس ويلحة بوس كها-

"اس لئے کہ میں نے اینے خون کے رشتوں کو بھی یا تیدار اور ادھورا دیکھا ہے، یہ چھ مہينے تمہارے ساتھ ايك خوبصورت خواب كى ما نند لکتے ہیں، جیسے میں آنکھ کھولوں کی اور سے خواب ٹوٹ جائے گا۔" مطعل نے کمری سالس ليتے ہوئے ياسيت سے كہا۔

"یاکل ہوتم جوالی یا تیں سوچیں ہو، میں بهت يريكنيكل سابنده مول بار بارشايد مهيس يقين نہ دلاسکوں، مر میں این زندگی میں بہت آگے تك جانا جابتا مون، بهت ترتى كرنا جابتا مون اور مجھےامید ہے کہتم اس میں میرا ساتھ دو گی۔'' حاشرنے سجیدی سے کہا تومشعل کے آنسو گالوں يرازهك كئے۔

"تو پھر میں کیا کروں میں بھی بھی اتنی مضوط مبیں ہوسکتی کہلی کے سہارے کے بغیر زعد کی گزارسکوں۔"مشعل نے بے بسی ہے اپنی كمزوري كااعتراف كيا-

"محترمهاس وقت آپ صرف اتنا کریں که آب آنسومیاف کریں اور میرے ساتھ چلنے کی تیاری کریں، مینی نے دوسری سبولتوں کے ساتھ ماتھ رہائش مجی دی ہے۔" حاشر نے زی سے اس کے رضار کو چھو کر کہا تو وہ خوتی سے اچل

2014 مرلاي 2014

بعي اس المحايية ول من مهين صليم كرايا تقار"

اس نے بے اختیار ہو کر کھا تو وہ ای سمری

آ تکھیں ایک وم سے جھکا گئی، مراس کے چرے

دن سے میں حمیاری محبت کی ونیا میں دن سے

رات كرتا مول اس محبت على تمهار بساته ايك

ایک کھے میں صدیاں جی رہا ہوں، چرجی لکتا

ہے جیسے ریبھی محبت میں کم ہے، محبت سیراب

کیوں میں کرنی ہے محبت وقت اور عمروں کی قید

ہے آزاد ہونے کے باوجود وقت کو کتنا محقر کیوں

بنادی ہے کہ تمہارے ساتھ جنتا بھی کر ارلوں لگتا

ے کہوہ کچھ بھی جیں ہے۔"اس نے بے جاری

ے اسے محفے بالوں من ہاتھ چھرتے ہوئے کما

تواس کی ہے ہی اور انداز بدوو ہے اختیار ملکھلا

كربش يدى، اس كى سنبرى آتكموں ميں ايك

اس کی ہلسی کی جلتر تگ ہے مسحور ہو کروہ بے

خودے ہو کر اس کے لبول کو مسکراتے اور سنبری

آ نکھوں میں چھیلی بی کودیکھنے لگا، بے اختیاراس کا

دل جاہا کہ ان آعموں کی ساری می اس کے

سنہری بن کے ساتھ اسے ول کے خالی پیالے

یں اتار لے اور اس جململاتے یائی میں صرف

سنبرے یائی میں تیرتا سفید کلاب سا معطر

" لمپنی مجھے کھوم ہے کے لئے اپنے ہیڈ

آفس میں ٹرانسفر کررہی ہے جودوی میں ہے۔

ڈزے فارغ ہو کرنیکن سے ہاتھ صاف کرتے

ہوئے حاشر نے مطعل سے کہا اور برتن اٹھائی وہ

ایک وم چونک کر رک کئی، اس کے چیرے یہ

ال کے حسین چرے کاعلس تیرتا ہو۔

ال كالحسين چره-

عجب ما تار الجرنے لگا۔

"میں آج برملا اعتراف کرتا ہوں کہ اس

يميلي سعق بهت خوبصورت لك ربي مي \_

چلور فرض کرتے ہیں دوستانہ تھا، اگر چہ متعل کافی ریزواور لئے دیے والی او کی تھی، مر پھے لوگوں سے جلد ہی اس کی تم مشرق، مين مغرب مول رین ہوئی، جس میں سے ایک یا کتانی اوک عديله بھی تھی،عديله بھی شادی شدہ اور دو بچوں کی چور مان سے ہیں برد المباسفرے بيہ اں تھی وہ اینے شوہر کا ساتھ دینے کے لئے مريقهي حقيقت ہے ما ۔ کرنی تھی ، آفس میں سوائے عدیلہ کے کوئی تهاري ذات كاسورج نہیں جانتا تھا کہ <del>حم</del>عل میرڈے۔ بهت سارسته چل کر ونت گزرنے کے ساتھ ساتھ حاشر اور میری میں دونے کا معل این این مصروفیات کے جال میں سینے بارس کے بعدے موسم بہت خوشکوار ہو چکا طے ملے ،ان کی شادی کوسال سے اور ہو کیا تھا، تھا، مُعندُی مُعندُی ہوائے طبیعت کے ساتھ ساتھ ا نحانے کیوں متعل کو لکنے لگا تھا کہ حاشراہ موڈیہ بھی بہت اجھا اثر چھوڑ اتھا۔ نظرانداز کرنے لگاہ،اس کے روئے میں عجب وہ دونوں بھی موسم کے مزے لیتے ہوئے ى لا تعلقي درآني ملى ، جس محبت اور كرم جوشي كي آہتہ آہتہ چہل قدمی کرتے جارے تھے جب بنیاد ید معل نے مسلمل کے کئی خواب سجائے اس نے بیکم پڑھی۔ تھے وہ مقفود ہو کررہ کئی تھی ، ایسا لگنا تھا کہ جیسے "سوري مجھے ایسے لفظ آئی مین اوئٹری سمجھ ایک جہت کے نیچے دواجبی رورے ہیں۔ میں ہیں آلی۔" اس نے شرارت سے کندھے جاشر کوشادی کی پہلی سالگرہ بھی یا دہیں رہی تھی، مشعل نے وش کیا تو وہ چونک کرسر ملا کررہ "بال تو بجھنے کو کہ بھی کون رہا ہے، تم بس محسوس كرومير فظول كوتمهارا كام بس اتنابى محبت میں ایک خوبی ہے کہوہ سامنے والے ہے۔" اس نے اپی نظروں کے حصار میں اے کی برلتی نظروں کا تجید بہت جلدی یا سکی ہے، ليتے ہوئے كيا، كرسائے والے كے چرك يہ محبت محل اور خالص موتو اس من الهام ضرور از لي لا يرواني هي ، جيسے وہ ان باتوں كوستى بى ندمو ہوتے ہیں۔ اب مضعل اکثر سوچتی تھی کہ جس جذبے کو اور اکرسٹی ہے تو توجہ نہ دیتی ہو، اس کے معالم کے میں و والی ہی تھی ،سخت دل ، لا پر واہ ،خود میں ملن اس نے محبت مجھ لیا تھا وہ کہیں حاشر کی ہمدر دی تو ی اس دن کے ایکیڈنٹ کے بعدے ان کی تبین می، آگراییای تفاتو متعل زندگی کی بساط به دوی پھر سے قائم ضرور ہو گئی حمی مکرا بنی اپنی جگہ ایک رشته اور باری می-یہ دونوں بی محتاط رہتے تھے، ایک اظہار کرنے "نجانے کیوں؟ مجھے رہتے راس مہیں آتے ہیں۔" معل نے اپنے فلیٹ کی بالکونی من اوردومراات سنن من -بعض لوگ اپنی ذات کے کردائنی دیواریں ے سامنے مرک بدرواں دواں ٹریفک کو د ملھتے كمرى كركيت بي كداس من ان كا اصل حيب ہوئے ادای سے سوجا تھا۔

W

W

W

ونوں سے ضد کر رہی تھی اور وہ عنادل کو وہ ائی چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز تھی، زویا اور امن بھی عناول سے بھائیوں والے لاؤ ہی اٹھوالی تھیں۔ فانيكوكود من الفائ كرے سے بابرلكى تو عنادل ہاتھ میں کوئی پیکٹ پکڑے اندر داخل ہو

'' کون تھا عنادل؟'' ٹانیہ نے پوچھا تو اہے دھیان میں جاتا عنادل چونک کیا۔ "آن ..... كولى كبين، TCS تقا ميرك نام یہ، آنی حمنک میرگاؤں والی زمین کے پیرز ہیں۔"عناول نے الث ملٹ کر پیکٹ کودیکھا۔ "میں اسٹری میں ہوں پلیز انھی سی جائے بنا کر دو۔" عنادل نے عور سے پکٹ یہ لکھے، جیجنے والے کے ایڈریس کو بڑھا اورسٹڈی روم میں چلا گیا، ٹانیہ سر ملائی دعا کو پھیجوامی کے یاں بھا کر جائے بنانے چن میں چلی آئی۔

دوی آنے اورسیٹ ہونے کے کھ دنوں بعدى حاشر برى طرح كام من بزى موكما اين بڑے سے خوبصورت ایار ٹمنٹ میں الیلی بیٹے کر حاشر كاانتظار كرتے كرتے مشعل شديد بوريت كا شكار ہونے لكى ، اتنا برا دن كائے ميس كا فنا تھا، اکثر رات کوبھی حاشر کھر نہیں آتا تھا، کیونکہ اسے كام كےسليے ميں مختلف آس ياس كى اسينس ميں جاتا بڑتا تھا، حاشر کی غیرموجود کی میں ایسے وقت كا فالمتعل كے لئے بہت مشكل ہو كميا تواس نے جاب کرنے کا فیصلہ کرلیا، حاشر نے بھی اس کے

نیوز پیرز میں ایڈ دیکھ کرمشعل نے ابنی ی وی ایک دو پیز من سیج دیں، جس میں ہے ایک مینی نے اسے انٹرویو کال آئی اور خوش مستی سے وہ منتخب بھی ہو گئی، آفس کا ماحول کافی اچھا اور

"آپ مج كهدرے بين حاشر!" مشعل نے یوچھا تو حاشر نے مسراتے ہوئے اثبایت میں سر ہلایا تو مشعل محلکصلا کر بنس پڑی، بھیکی آ تھیوں کے ساتھ ایسے ہمتی وہ بہت انھی لگ

W

W

W

S

m

وفكر بتم منى تور" حاشر في شرارت ہے اس کی طرف و ملصتے ہوئے کہا۔ " مرمحر مدومال جاكر جه سے كوني كله يا معكوه مت كرناء كيونكه مين آنے والے دنول ميں ببت بزي مو جاؤل كا اور مهين مناسب وقت نہیں دے سکوں گا۔" حاشر نے مشعل کوتصور کا دوسرا رخ و مکھاتے ہوئے کہا تو سرشاری نے برتن الماني متعل نے كہا۔

"كونى بات تبين من الرجسك كراول كي بلکہ میں بھی جاب کرلوں کی ،اس طرح بزی بھی ہو جاؤں کی اور ہم دونوں ساتھ بھی رہ لیں کے، اجھا وقت گزر جائے گا۔" محمل نے چن کی طرف جاتے ہوئے کہاتو حاشرا ثبات میں سر ہلاتا اندر كرے كى طرف چلاكيا۔

مشعل خوتی خوشی کن سمٹنے لگی بیہ جانے بغیر کہ وقت بھی بھی اتن آسالی اور آرام سے بیس كزرتا ب، جيما كه بم سويح يا دعوى كرت

ڈور بیل کی آواز یہ دعا کے کیڑے بدلتی ٹانیےنے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ "اس وقت كون آميا؟" ثانية في سوج ہوئے کھڑی کی طرف ویکھا جودوپہر کے دو بجا ری می ،عنادل کھ در ملے بی آس سے کمر آیا تا، ويك ايند مونے كى وجہ سے ان كا آج آؤ شک یہ جانے کا ارادہ تھا، کیونکہ اس کافی

خذا (75) جولاني 2014

جاتا ہے اور جب تک بدو بوارین شکریں ، کوئی

مجمی ان تک نبیس پہنچ یا تا ہے اور و بوار کرانے کی كوشش بهت كم لوك كرتے بين جبكه وه ميروسش

W

W

W

m

آج زویا کی مہندی تھی جس کے لئے گھر کے یاس بی موجود کراؤنڈ میں انظامات کے گئے

صائميآ في ، فرهين يا حي ، رائمه اورشامين بعي بمعدائ الي فيمليز كآ چليل عين اورخوب رواق لگائی ہوئی می مبنیدرضوی کے ساتھ ساتھ فرحت بيكم كے كمريس بحى اى طرح شورشرابداور بنكامه رہتا تھا، وجہ شامین اور اس کے دوشرار کی اور نٹ كحث سے بيج تھے، اس كے علاوہ شادى كى تیاریاں سبال جل کرکردے تھے اور ای طرح منت بولتے شور ماتے آج مہندی کا دن مجی آن

ٹانیہ اور فرحت بیکم شادی سے پچھون سملے ای جنیدرضوی کے کمررے آجلیں میں عنادل آفس سے فری ہوتے ہی وہاں بھی جاتا اور شادی کے انتظامات ویکھنے کے ساتھ ساتھ سب کی مینی بھی انجوائے کرتا،عناول نے بھی بھی سی موقع پیہ جنيدرضوي كوسي كى كى محسوس مون جيس دى مى اور نہ بی ان بیب کو بھائی کی ، ای لئے وہ سب مجمی جان ویتی تعین عنادل پید

اورایک بھائی کی طرح عی اس کے مان اور لا ڈ اٹھائی تھیں، ٹانیہ کے بارے میں شروع سے بی سب کوعلم تھا کہ فرحت بیلم نے اسے عنادل کے لئے پرند کیا ہوا ہے، اس کئے ٹانیہ کے دل میں عنادل کے لئے جذبات اور تھے اور ایک مضبوط رشتے میں بندھ کران جذیات کواظہار کا رسة ل كيا تفا۔

''چلوجلدی کرو،سب چنج مجمی چکے ہیں اور

تہاری تیاری ہی مل جیس ہورہی۔" عنادل جو گاڑی میں کئی چکر لگا کر سب کو کراؤنڈ میں چھوڑ كرآيا تفاء ثانيه كومخاطب كرتے بيوئے كہا، اب كمريش صرف انبراورامن عي رولين مين-"واؤ میری بنی کتنی بیاری لگ ربی ہے۔" عنادل کی تظر جو کمی دعایہ پڑی تواہے اٹھا کریمار كرتے ہوئے بولاء دعا كے لئے ثانيے نے اس ون کی مناسبت سے بہت خوبصورت سا لبنگا لیا

"جی بھائی! دعا ہے ہی بہت پیاری ایک امن خاله کی طرح۔'' امن پاس آ کر ہولی تو عنادل ہس پڑا اور پیارے اس کے سریہ چیت

"به باري ي خاله اي بياري ي بعالجي كو لے کر گاڑی میں بیٹے، میں کمرے لاک چیک کر کے آتا ہوں۔"عنادل نے دعا کوامن کی کودمیں دیا تو امن بهتی مونی دعا کو پیار کرنی با ہر کی طرف لكى، ال كے يہے مك مك سے تارخوبصورت سے ڈریس میں ملبوس ٹائیے تھی تھے لی تو مجھ سوج كرعناول يلثاب

"اوبويس تو محول بي كيا-"يه كهدرعنادل یا ہر لکلا اور چھ در بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ -E-->

" تبهارے لئے مجرے لایا تھا مگرافراتفری میں دینا بھول کمیا۔"عناول نے مسکراتے ہوئے این خوبصورت بیوی کی طرف دیکھا جس کا چېره ایک دم سے روش ہو کیا تھا، اس نے اپنا ہاتھ آمے برحایا، تو عناول نے غور کئے بغیر کجرے اس پکڑائے، حالانکہ ٹائیداس کے ہاتھوں سے مجرے بہناجا ہی گی۔

" يدليل كرے زوجه صاحبه! آپ كو بهت پندیں ناں۔"عنادل نے مسراتے ہوئے ٹانیے

کہا اور اس کی تاک کوشرارت سے دیا تا باہر لل كماتو النياكيوم خاموش كانظرون ساس ی جوزی پشت کود محتی رو گئی۔ '' نە كونى سراجتى نظر ۋالى نە كونى شوخ جملە

كر يم من ال طرح ويد على فرض ادا كر ے ہوں، نجانے کیوں بھی بھی مجھے ایسے لگتا يركه جيع عناول صرف اور صرف اينا فرض اواكر ے ہیں ایک اچھے شوہر ہونے کا، اچھے باب نے کا، ان کے روئے میں وہ بے ساحلی اور ارتلی نہیں ہے جومحبت کی پیجان ہوتی ہے،عنادل ن میشد به بی کها که مجھے کیا پند ہاور کیا میں، ر بھی رہیں بتایا کہ انہیں خود کیا پند ہے کیا ایس، کیا البیں میرے ہاتھوں یہ لکی مہندی البھی لتی ہے؟ کیا میرے ماتھوں میں سے گرے اہیں بھی پند ہیں؟" نجانے کیوں مر کھ ایا

مرورتها جواس منظر كوهمل تبين مون دينا تها-ال وتت بھی ٹانیہ کووہ'' کچھ'' ملک تو ہور ہاتھا مگر والمجهرين يارى مى-"شاید بیمرا وہم ہو" ٹانیے نے کمری

ماس ليت ہوئے اسے ذہن ميں الجربت موالوں کو جھٹکا اور اینے کام سے مجرے تعیس الدينے كوكند هے يدوالتي باہر كى طرف چل يؤى، جہاں عناول اس کا منتظر تھا، ٹانیے کے نطقے ہی اس ئے کمر کولاک کیااور کار کا فرنٹ ڈور کھول کر ٹانیہ كر بنايا، چيكى سيث يه بيقي امن اور دعا كى مى أنهامين خوبصورت جلترنك بمعيررتي تخي كه ثانيه اور عزادل بھی ایک دوسرے کی طرف د مجھ کر مسلما

"بدریٹا کون ہے؟" بیڈیہ بھی، حاشر کو تیار الاتے ویکے کرمشعل نے سرسری سے کیجے میں الأكيا تفا عمر بالول مين برش يجيرتا حاشر كا باته

الك لمح كے لئے ركا تقا اور اس نے آئينے میں نظرآ تے مضعل کے علس کوغورے دیکھا تھا پھر ہیر برش زورے ڈرینگ تیل یہ مجینے ہوئے

W

W

W

C

زا۔ وجہیں بتایا تھا تال میں نے کررٹا ہاس کی بین ہے اور جس پروجیک یہ میں کام کررہا موں اس کووہ بی بینڈل کردی ہے، طرعم کیوں او چورای ہو۔" حاشر نے معروف سے کہے میں بتاتے ہوئے اسے یو چھا۔

"تہارے ہاس کی بین کیا اینے سب اساف سے ای طرح فریک ہے جیے تہارے ساتھ ہے۔" مشعل نے سجیدگی سے سوال کیا تو

"ابتم جال عورتول كي طرح مجھ يه شك مت کرنے لگ جانا، انسان جہاں کام کرتا ہے وبال اكثر وبيشتر الي دوستيال قائم بوجاتيل بي برمعمول کی ہاتیں ہیں کیا میں نے جمی تم سے و چایا چیک کیا ہے کہائے میلز کولیگ کے ساتھ تہاری گئی فرینکس ہے یا مہیں۔" حاشر نے نا کواری سے لفظ چیاتے ہوئے کہا اور زورے دردازہ بند کرتا کھر سے باہرنکل کیا، اے ایک آفیشل ڈنریہ جانا تھا، جہاں بقول اس کے کدوہ مضعل کوئیں لے جاسکتا تھا۔

مصعل نے خاموش اور ڈبڈبائی آتھوں سے بندوروازے کودیکھا، حاشر کے لفظ کتے سخت اور تکلیف دہ ہوتے تھے اسے احساس بی میں ہوتا تھا کہ مشعل کس اذبہت اور تکلیف ہے کزرلی إدراب توسمعمول بن جكا تفامشعل كمعمولي اور چھوتی می بات یہ بھی حاشر ای طرح ری ا يكث كرتا تما كمشعل بهت كي سوينے يہ مجور ہو حاتی تھی کہ آخر حاشر کے بدلتے رویے کی وجہ کیا

2014 54 ( 76

ہے تو چراب میری محبت کی جگہ کوئی دوسری محبت سے جگہ لے عتی ہے۔" معمل نے سوجی أتمهول اور دھی ول کے ساتھ حاشر سے سوال كيا، جوبيك بين اي چيزين انفا انفا كرركه رما تھا، اس نے مشعل کوکل رات بہت واضح لفظول میں بتا دیا تھا کہ اس کی زندگی میں اب متعل کی کوئی مخوانش جیس ہے کیونکہ وہ اور ریٹا بہت جلد ایک ہونے والے بیں اور ریٹا سے شادی کرنے ہے سلے اے معمل کوچھوڑ تا ہوگا ای گئے وہ دینی طور برمضعل کو تیار کرر ما تھا وہ اور ریٹا ایک مہینے کے لئے فرانس جارہے تھے دنال سے آتے ہی اس نے کوئی فاعل قدم اٹھانا تھا، مشعل کا یہ سنتے ہی رورو کر برا حال تھا، اس کے سب خدیثے سب ع ابت مورب تھے۔ "ويموضغل اميرے لئے ميرا كيرئيرميري

W

W

W

S

O

C

ر فی بہت اہم ہے، میں نے بین سے بی غربت ویکھی اور سبی ہے کیا تم نے جھی عور میں کیا کہ میں بھی بلٹ کرائے ال باب بہن بھائیوں سے من البيل كيا سوائ برمهينه و البيل بيخ اور بھی بھی فون یہ بات کرنے کے علاوہ میں نے ان سے کوئی ناطر میں رکھا۔" حاشر کے کینے یہ سعل نے چونک کراس کی طرف دیکھا، پھرلسی خدشے کے تحت بولی۔

"تو کیاتم نے مجھ سے شادی بھی کی ضرورت کے تحت کی می ۔" مضعل نے خوفزدہ ے لیج میں یوجھا تو حاشر کھ لحول کے لئے بالكل خاموش ہو كميا مشعل كا دل تيز تيز دھڑ كئے لگا، چاشر کی خاموثی اس کے شک پے یقین کی مہر لگا

الل-" عاشر نے مری سائس کیتے ہوئے محمل کے سفید بڑتے چرے کو و مھے ہوئے کہا۔

ہے دنوں تک زمین کی منتقلی میرے نام ہوجائے م بلا کے رہ محے، یہ زمین عنادل کے والد و مدری فیاض کی ملکیت تھی، جو پچھ قالونی بحد كول كي باعث ابعنادل كولى تحل-

ان کے کھرے نکلنے کے بعد عنادل نے کار كارخ اين كمركى بجائے مين روڈ كى طرف كر رہا، سردی کی سرد راتوں میں دھند میں کٹنی فامرقی میں کسی کی پر چھائیں بھی چھپتی بھی سامنے نظرآنے لئی تعیس ،عنادل نے ہاتھ بوھا کر ى دى پليترآن كرويا، نفرت في على خان كى آواز میں ایک آفاقی سیائی اس کے دل بیااثر کر

EIZ رات ساری عنادل نے محق سے اپنے لب سیج کئے ،اس کی آنکھیں رت جگول کے عذاب ہے جل رہی کیں ان میں چھیلی سرخی تعکاوٹ کی مہیں کسی کی یاد کھی،عناول نے ایکسلیر یہ یاؤں رکھ کرگاڑی کی سیڈ بردھا دی تھی، اسے ادھوری باتوں ادموری چیزول سے سخت چر تھی مرقسمت کے للے اوروں ین سے ہم بھی بھی ہیں الر سکتے، ماے سی می کوشس کریں۔

وہ بھی روز ایے بی اٹی ذات کے

مجول جانے میں کچھ کی ہے ابھی

" حاشرتم ميرے ساتھ ايا كول كردے او بحول محريم كمت سف كممهين مجه عدم

ارے لفظ کب کے کھو چکے تھے اس کے دل کا میں "عنادل نے تفصیل سے بتایا تو جنیدرضوی ز مین اب بھی بنجراور پیای تھی۔

اوراس زمين كوا تنظارتها محبت اورخلوص كم ہارش کا، جواس کی بنجر زمین کوسیراب کرکے کھ ےزرخر بنادے گا۔

مہندی کا تنکشن محتم ہوتے ہی سب اپ اینے کھروں کوروانہ ہو گئے تھے، عنادل تھکا 🚺 سب سے لیٹ پہنچا تو جنید ماموں کے کھر میں ابھی بھی سب جاگ اور ہلا گلا کر رہے تھے عنادل کود ملصے ہی ایے جمی اپنے ساتھ تھیٹنا جا تواس نے علن کا بہانہ کردیا اور سب کے درمیان بینی ہستی مسکراتی ثانیہ سے اینے کمر کی جال ما نکی، تو جنیدر ضوی چونک کئے۔

''عنادل بیٹارات پہاں ہی رک جاؤ سے بجيال الشخ عرصے بعدالتھی ہومیں ہیں خوش جائیں گا۔" جنیر رضوی نے شفقت سے کہا عنادل نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" اموں جان ضرور رک جاتا محر کل آفر میں ایک بہت ضروری فائل ممل کرکے دینی ۔ پھرآ کے کچے دن کی چھٹی بھی لی ہوئی ہے انشاءالہ پھرل کر بیتھیں گے۔" عنادل نے سب کی طرف و کھے کر مسکراتے ہوئے کہا تو جنید رضوی اثبات میں سر بلا کررہ گئے، فرحت بیٹم آج کل اے بعالی کے کھر بی قیام پذیر میں۔

جنید رضوی، عنادل کو چھوڑنے کیٹ کے ادھورے بن سے اڑتا تھا۔ آئے تھاور پھر پکھ یادآنے یہ چونک کر پونے ات بے بات یاد آتا ہے وہ

"مهيں رجمري ل تي ہے؟" "جي مامول دو تين دن ميلے ۋاك ذریعے وصول ہوئی ہے کھھ کاغذی کاروانی سا تھی میں نے وکیل سے بات کر لی تھی انشاءا

اور پھراہے بہت جلدیتا چل بھی کیا، حاشر کی مخلف لؤ کیوں سے برحتی دوستیاں جن کی حدود وقيود كما تحين متعل تبين جانتي تعي ، تمرراتون كوديرے كر آنايا كثر آنائى ند، اس دوران بى مشعل بدانكشاف مواكه حاشرشراب بعي بيتاب، مشعل كوبيجان كربهت تكليف بوني-

W

W

W

m

اور اب مجھلے کچھ مفتول سے حاشر کے موبائل بيد بار بارآنے والى ريٹاكى كالزاور مختلف مینج سے متعل کو اندازہ ہو چکا تھا کہ آج کل عاشر کی اصل مصروفیت کون ہے معلی نے جاشر ك موبائل يدريناك وكميني يرفي سے جوك طرح بھی ایک ہاس اور کولیگ کے تعلق کو ظاہر مہیں کرتے تھے بلکہ کسی اور طرف ہی اشارہ

ل کو یاد ہے کہ یہاں آنے سے پہلے حاشر نے اسے کہا تھا کہ وہ زعد کی میں بہت كامياني اورترتى حابتا باوراس كے لئے ولا بھی کرسکتا تھا اور شایدریٹا کی صورت میں اے وہ میر حمی مل چی تھی اور اب اس کے لئے مشعل کو چیوڑ نا پڑتا،تو دہ شایدایک کمے کی بھی در نہ کرتا۔ مصعل میر اور دعا سے کام لے رہی بھی کیونکہ حاشر کے سوا اس کے پاس کوئی اور راستہ تہیں تھا، کوئی رشتر تہیں تھا بھی بھی وہ بے اختیار خداس حكوه كرنے للى محى اسے لكتا تھا كدونيا ميں اس سے زیادہ بدقسمت کوئی جیس تھا جس کے وونوں ہاتھ خالی تھے جس کی زعد کی میں کوئی سجا اور کمرارشتهبیں تھا۔

تشعل نے روتے ہوئے سر کھنول میں جميالياءات بازوؤل ميسسك كرخودي بلحرنا اور مرخود عی سمنا کیا ہوتاہے بیسب میں جان علتے ہیں، مرصفل اس کرب سے اس تنانی سے بار ہا گزری تھی ،اس کے کا نوں میں امرت بن کر

79 ) مولاني 2014

ودمععل تم ببت خوبصورت مورسب بده كربهت معصوم اورسيدهي سادهي ي اكريس ایمایداری سے سوچوں تو تم سے انجی لائف یارٹنر شايد بھی نہ لے ہم ہرا چھے اور نیک مرد کا خواب ہوسکتی ہو، تمرافسوس کہ نہتو میں اچھا اور نہ ہی نیک مرد ہوں، تم سے پہلے اور تہارے آنے کے بعد مجى بہت ى لاكيال ميرى دعدى ميں شامل رى حيں اورتم المجمى طرح جستى ہوكى كدان دوستيوں ين حدود و قيود كاكولي نظريدلا كوليس موتا-" حاشر نے ہلی ی مسرامت کے ساتھ کھا تو مشعل نے نفرت ہے اس غلاظت سے مجرے محص کو دیکھا جو بہت فخر اور اطمینان کے ساتھ اسے گنا ہوں کا اعتراف كرربا تفامشعل كواس سي كرابت محسوس ہونی اور وہ چند قدم چھے ہی، حاشر نے بغوراس کے چرے کی طرف ویکھا اور بولا۔

W

W

W

m

"میں اس وقت مجی کسی الی سیر حمی کی الاش میں تھا جو مجھے آسان کی بلندی تک لے جائے، اسی دوران انفاق سے مجھے تم مل کی، ڈری مہی، دنیا ہے انجان اینے مسلوں میں انجھی مرکرین کارڈ مواڈر مے سے شادی کرکے میں لندن میں متحکم ہوسکتا تھا اور میں نے بیہ ہی کیا اور شايرتهار \_ميرى زعد كامس تاميرى خوش مينى بن کیا اور مجھے آئی ایکی مینی میں جاب ل گئ، جس کی وجہ ہے جمیں یہاں آنا پڑا اور آج جب ریٹا مجھ بدول و جان سے فدا ہے، مہرمان ہے تو میں کیوں شاس موقع سے فائدہ اٹھاؤں میری ترجیات میں روپیے پیداہم ہے آپ کے ماس پید ہو دولت ہو اسیس ہوتو ایک سے بڑھ کر ایک لاک مل جاتی ہے۔" حاشرنے خبافت ہے بنتے ہوئے کہا تو معل نے جرالی سے اس محص کو ویکھا جواس کا محازی خدا تھا جس کے ساتھو چھلے دوسالول سے وہ ایک حیت تلے رہ رہی تھی، وہ

بھی جان ہی جبیں سکی تھی کہ حاشر اتنا تھی ماديت يرست تفاء شايد وه تحيك كهتا تفاكم اینی ساد کی اورمعصومیت میں دھو کہ کھا جاتی تھی " بجے امیدے کہ میرے والی آئے تم بھی کوئی فیصلہ کر چکی ہو گی، یہاں رہنا طابق والس لندن جانا جا ہو، بدسبتم بہ محصر ہے ا بائے ڈارلنگ " ماشر نے ٹرالی بیک تھینے آھے كے ياس نے كزرتے وجرے سے اس رخمار کو چھوتے ہوئے کہا تو مشعل فورا پیھے ہو کی، حاشر ہنتا ہوا کمرے سے باہرتکل کیا۔ مشعل نے اپنے آنسوؤں کوصاف کیاا ہے محض کے ساتھ زندگی گزارنے سے تو بہتر تھا کہ وه المليج ي زعر كي كزار ليتي، وه تبيس جانتي مي كر وہ ایے حص کے ساتھ رہ رہی ہے جوانسانین کے درجے سے بہت نیچ کرا ہوا تھا۔ دومیں اب میں اور تبین رووں کی اس محق

کے لئے ، کسی بھی فرد کے لئے اب آنسوؤل میں بهاؤل كى - "معل نے تق سے اسے كال ب آنسوون كوركر كرصاف كيا اور ايك عبد كل ہوئی اٹھ کی اور سے آئس جانے کے لئے کیڑ تكالنے في، يہلے ہى وہ كاتى چھياں كر چى تھى ان نے اپنا موبائل بھی آف کر رکھا تھا، آن کیا عدیلہ کے کتنے ہی مینجز آئے ہوئے تھے، ح كاؤى يەبىغىرات ون المانى كى-

زویا کی شاوی کے بنگامے سرو بڑتے گا آہتہ آہتہ کرکے سب واپس این کمرون ملتے کئے جندرضوی کے کمر میں ایک دم ہے تا خاموتی میما گئی تھی، یہی حال فرحت بیکم کے میں بھی تھا، شامین کے والیں جانے سے محصوا

\*\*

بلجل اوررونق حتم موكرره كي مي-ان دنول بی جنیدرضوی کا ارادہ عمرے

ادائیلی کا بنا توایئے ساتھ ساتھ الہیں نے فرحت بیم اور عنادل کو بھی چلنے کے لئے کہا، مرعنادل ہ فس کی معروفیات کی وجہ سے نہ جا سکا، مرامی اموں اور ممانی کوان کے ساتھ روانہ کرویا۔ جنیدر ضوی کے کمر کو تالا لگا کرامن کوائے كر لے آئے، بندرہ دن بعد انہوں نے والی كرآ جانا تقاءامن كي تومز ، وكي تقيم وت دعا کے ساتھ ملیتی، شرار میں کرنی رہتی می شام کو اکثر عنادل ہے ضید کرکے کوئی نہ کوئی آؤ ننگ کا بروگرام بنا لنتی تھی، جے عنادل بغیر وں چرال کے اورا کرتا تھا۔

ان المن كة جانے سے بهت خوش می، ان کے کمریس بردم امن اور دعا کی ملی کوجی رہی تھی،عنادل اکثر اظمینان ہے مسکرا دیتا تا کہاس نے زندگی کے بہت سے فرض ادا کر دئے تے، اینے سے بڑے ہر دشتے کو اور ک ایمانداری سے جمایا تھا اور اس کے لئے وہ اسے رب کے ساتھ ساتھ ایک اور ستی کا بھی شکر گزار تفا كه أكروه بستى را بنماني شكرني تو شايد عنادل انی راوے بحک چکا ہوتا۔

"ایک منٹ رکومیری بات سنو پلیز-"اس نے تیز تیز قدموں ہے جاتی اڑک کا ہاتھ پکڑ کررد کا

تودوازی غصے سے بھر کی اور غصے سے بولی۔ 'ميرا باتھ چھوڑو۔'' اس نے اپنا ہاتھ النان كوسش كرت بوت كها، اى دوران لی نن من کن من می بوندیں ان کے چرول یہ

"ميس تمبارا ما ته چيور دول كالبياتم محمد

ے بات کرنے کا وعدہ کرو۔"اس نے اٹن بات پرقائم رہے ہوئے ای سجیدگی سے کہا۔ "كياكها به آب كو؟" وه يركر بولي، تووه

اے دیکھارہ کیا۔

"تم میرے ساتھ اپیا کیوں کر رہی ہو؟ میری فون کالز، میرے مسیحر سی چیز کا جواب میں وے رسی موہم میں جانتی کہ میں کتنا پر بیتان رہا ہوں تہاری غیرموجودگی سے، عجیب عجیب سے وہم اور وسوے دل عن آرے تھے تم تھیک تو ہو ناں۔"اس نے بے کی سے اعتراف کرتے اس كے سے ہوئے چرے يہ نظر ڈالتے ہوئے

W

W

W

S

C

"تو من كيا كرول تم يُريثان تق تو؟ مجمه مہیں ہواہے بھے مہر مالی قرما کر میسٹن نہ لیس اور مرے دائے ہے ہٹ جائیں۔" اس نے مجتنجعلاتے ہوئے کہا۔

"واؤ كننے آرام سے كهدويا كرفينش ند ليس، اب ميں مہيں كيے سمجاؤں كر ميں فينشن ليتاجيس مول بس يدخود سے موجانى ب جيسے كوئى ببت ایناببت بیارانس تکلیف میں موہ اب میں حمہیں کیے سمجھاؤں کہ چھلے مجھ دنوں سے میرا ول بلاوجه على بهت يريشان اور اداس اواس ساے اور اور ہے تہارا میرویہ۔" اس نے ای كيفيت يه خود بحي الجيمة بوئے كها تواس كى بات فورے تی وہ چرکر اولی۔

"أف يدميرا متلجيس ب-"اس في كما اورم کرجائے کی، مراس نے آگے بوھ کرراستہ

"بال فيك كها كه مجمع بحريجي موية تهارا ملد میں ہے مر ..... "اس نے ایک کے کا توقف کیا اور اس کی سنبری آعموں میں تیرتے كلاني دورب كود مكت موت كها-" مرحمهیں مجھ ہو بیمیرا مسکلہ ضرور ہے اور

تم کہتی ہوناں کہ مجھے کیا سئلہ یا تکلیف ہے تو م ايك كام كروكمهيس جوجي پرابلم مواسے خودتك

انجوائے کیا تھااورانہیں خوش ومکن و مکھ کرٹانہ اور کلے تعریفی کلمات نے ٹانیہ کو دنگ کردیا تھا اور وہ جرت سے مند کھولے اے ویکھر بی تھی، اس کی عنادل بعي محرارب تق عناول اور ٹانیہ سائیڈ یہ کھڑے یا تیں کر اتن جراعي بيه عنادل شرمنده موكيا "میں جانتا ہوں کہ میں اجھا شوہر ثابت رے تھے عنادل کا موڈ کائی دنوں کے بعد کھے بہتر خبیں ہوسکا، میں اکثر تمہیں اکنور کر دیتا ہوں اپنی محسوس مور ہاتھا در نہ وہ محصلے کائی دنوں سے عجیب الجينول ميں مهييں بحول جاتا ہوں مرتم نے بھی اداس اور كمويا كميويا ساريخ لكا تفار مجھے میں میں کیا، بلکہ ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، ٹانیہ بیدی جھتی رہی کہ پھیموا می کومس کررہا تھینک ہو ٹائیہ' عناول نے آج سے دل سے ہے کونکہ عناول اپنی مال سے بہت اٹیجڈ تھا۔ والی یہ کھانا کھانے کے بعد اعتراف كيالو ثائيم أعمول معمرادي "اس مين شكرييدوالي كيابات بعنادل! Yummy-36 سے سب کوان کی من پند فیلور کی آنس کریم کھلائی اور بہت خوشگواراورا چھے موڈ میاں بوی گارشتہ ایسا ہی ہوتا ہے دھ سکھ کا سابھی اور اگراس میں محبت بھی شامل ہوجائے تو اس مل مروالي آئے۔ دعا اور امن کوان کے کمرے میں چھوڑ کر سےمضبوط اور خوبصورت رشتہ کوئی جبیں ہے اور ان مادے کم کی لائش آف کرتے اے میں آپ سے بہت محبت کرنی ہوں عناول كرے ميں آئی تو عنادل كيڑے تبديل كركے خان-" تانية في إافتيار اعتراف كيا اوراس ينم دراز لينا مواكى كبرى سوج بش كم تقار كے كندھے ہے آ كى، ثانيہ كے زم و ملائم بالوں ٹانیہ چینے کرنے کے بعد، لائٹ آف کرلی ہے کمیلا عنادل کا ول درد سے کراہا تھا، اس کی بسر یه آلینی اور کروٹ بدل کر نائٹ بلب کی آ معول سے کتنے بی آنونکل کراس کے کھنے بالول میں جذب ہو سے سے جن سے بے خروہ روتنی میں عنادل کے خوبصورت اور وجیبہ جرے کی طرف و یکھنے تھی۔ ایل محبت کی بانہوں میں سکون سے سوچکی تھی۔ " مجميعوا ي كوياد كررب إن" اندني اس بات سے بے خبر کہ عنادل اس وقت اس کے وجود میں کی اور کو تلاش کر رہا ہے، وہ زی سے اس کے ہاتھ یداینا ہاتھ رکھتے ہوئے ٹانیکوئیں کی اور کوائے قریب یا رہا ہے۔ ٹانیہ یو جھا تو عناول نے چونک کر مملے اے اور پھر اہے ہاتھ یدر کے اس کے زم و نازک ہاتھ کو اتے میں خوش می کہ عنادل نے آج اس کی ویکھا اور وجرے سے اس کا ہاتھ اٹھا کر اینے خوبول کا اعتراف کرتے ہوئے بہترین بہو، ليول سے لكا ليا تو ثانيه شيئا كى اور اينا باتھ مينيخ ہوی اور مال کا خطاب دیا تھا، مگروہ سمعے اس سے لی، عنادل نے اس کی طرف کروٹ کی اور یہ یو چمنا بھول کئی تھی کہ کیا عنادل بھی اس سے مراتے ہوئے بہت فورے اے دیمنے لگا۔ محبت کریا ہے؟ اگر هنادل اس سے محبت کریا ہے تو "تم بہت ایک ہو ٹانیہ تم نے مرے اس کی آنکھوں میں تیرتی ادای میں تفہری می کس چوئے سے کمر کوائی محبت اور توجہ سے جنت بنا مِن مُخِفِع بأد بمي كرتا هول لو جل الحقا هول دیا ہے، بلاشبرتم ایک انھی بہونیک اور فرما نبروار میوی اور بہترین مال ہو۔" عناول کے منہ سے

عدا ( 83 ) جولتي 2014 عدا

W

W

C

C

چکا ہے۔" معمل نے اضروکی ہے گہری سائس ليت ہوئے كہا، حاشركو كئے دس دن كزر يكے تھے اوراس دوران اس نے کوئی رابط جیس کیا تھا۔ "و مجمومتعل ابھی تمہارے آگے ساری زندگی بردی ہوئی ہے، حاشر جیسے محص کے سوگ میں زیر گرارنا کہاں کی عقل مندی ہے، میرے خیال ہے اس کے آنے تک تم بھی کوئی فیصله کرلو " عذیلہ نے اسے مجھاتے ہوئے کہا۔ '' کیبانیلہ عدیلہ!''مشعل نے نامجی سے

و بمشعل زعر کی اللہ کی بہت بروی نعت ہے جومرف ایک بارمتی ہے بجائے اس کہتم اسے رونے وجونے اور ملوے کرنے میں گزار دوء آکے بڑھ کراینا راستہ خود تلاش کرو، مجھے یقین ہے کہاس دنیا میں کوئی نہ کوئی ایک محض ایسا ضرور ہوگا جوتم سے کی عبت کرے گا، جومرف تمہارے لئے بنا ہوگا جب تک زندگی ہے اس کی رجمت سے مایوس مت ہو اور اس کی رحمت کی سب سے بوی نشانی سجی اور کمری محبت کا مل ہ، میری بات بیغور کرو، شنڈے دل ہے سوچ محبت بار بارتمهارے در بدوستک مبین دے گیا۔ عديله في اس محم مجمات بوئ معن جر ہے کہا تو مسعل بے اختیار چونک کی۔ اے محبت سے ڈر لگنا ہے اس محبت

آزمانے سے ڈر لکنے لگا ہے مکروہ بیرسب عدیا سے یہ کہ سکی جوامید بھری تظروں سے اے والم

میرے ہاتھوں کی لکیرول میں بیاعیب ہے محق میں جس کو چھو لوں وہ میرا مہیں رہ \*\*\*

و مک اینڈ ہونے کی وجہ سے جوائے سے میں کافی رش تھا، مگر اس اور وعانے ج

بی محدود رکھو، پچھلے ایک ہفتے سے مجھے کیوں لينش دي مولى ب، نددن كوچين لينے وي مونا رات كو، بار بارتصور مين آكر يريشان كرتي مواور پر کہتی ہوکہ مجھے کیا تکلیف ہے۔"اس نے بے بی سے اعتراف کرتے ہوئے اس سے فکوہ کیا ایک عجیب س بے بی می اس کے لیجے میں، کہی وه لحرتها جب وه ميمين موكراس كي طرف ثم آنكمول ے دیستی وہ بے اختیار اس کے کندھے ہے لگ

W

W

W

m

کن من کن من برتی بوندیں بارش کی تیز مارش تبديل ہو چکی هيں اور وہ دونوں اس بو چھاڑ میں کھڑے بھیک رہے تھے،اے لگاجے بلیک اینڈ وائٹ منظر میں اجا تک بی قوس قزح کے سارے ریگ بحر کئے ہوں، اس کا وجود ایسے بی رغول اورخوشبوؤل سے بحر بورتھا۔

" تمہارا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔" اس نے وجرے سے سرکوئی کی، وہ اس کے كنرهے ہے كى اس كے استے قريب كمڑى كمى کہاس کے م بال اس کے چرے کو چھورے تھے بے اختیاراس کا دل جایا کہ وہ اس کا بچے می نازک اور دنیا کے برام ہے محفوظ کر لے اس نے سراٹھا کراو برآسان کی طرف دیکھاویہ بارش اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت اورهمل بارش محىية

ایک مزل یہ رک کی ہے حیات یہ زمین جنبے محوثی بی نہیں

" پرتم نے کیا سوجا ہے مضعل؟" عدیلہ نے بچ بریک میں متعل کے ماس بیٹھتے ہوئے مدردی سے اس کے ہاتھ یہ ہاتھ رکھتے ہوئے

امیں نے کیا سوجا ہے، فیصلہ تو حاشر کری

تو نے کس درد کے صحرا میں کوایا ہے مجھے

طرح تھا جب تک اس کا دل جایا مجھ سے دل كتے كتے رك ما جاتا ہے، جيے اے مناسب بہلائی ربی اور جب دل بحر کیا تو ..... " حاشر نے الفاظ نبرل رہے ہول۔ محعل نے اس کے آنے سے پہلے اپناروم اس كى طرف و يلحق بوت كها\_ " تو آپ نے بھی تو یہ بی کیا تھا مسر حاشر، الگ کرلیا تھا، مکرتی الحال وواس کے کھانے یہے اوردوسرى ضرورتول كادهمان ركوريي عى-جب آب بہت آسانی اور آرام کے ساتھ کمی کو دحوكدد استعت بي توكوني إور محى آب كرساته اس دن و یک ایند تھا، مسعل اینے قلیٹ کی بيرسب وكوكرسكاب "مشعل نے زير خد ليج بالكوني من كفرى باتحد من حائة كالمك تعايي میں کیا اور ملیث کر اندر جانے لگی ، تو حاشر نے سرك يد بما كن دورنى كا زيول كو ديمه ري مي، ا يكدم سے اس كا باتھ بكر كرروك ليا۔ دوی میں ہونے والی بارشوں نے موسم کافی ورمشعل كياتم مجيم معاف ميس كرسيتي موء خوشکوار کردیا تھا، ابھی بھی ہلی ہلی پیوار برا رہی مرف ایک باراس محبت کی خاطر جوہم میں تھی، یا تھی، مشعل کسی خیال میں کم دمیرے سے مسکرا اس رفتے کی خاطر جوابھی بھی مارے درمیان دى، جب اسے اسے ياس آجث ى محسوس مولى اوراس نے ملٹ کردیکھا تو حاشراس کے ساتھ آ موجود ہے میں وعدہ کرتا ہول کرسب غلط کام كركعثرا بوكميا تعامشعل دوباره رخ موژكر بابر مچمور دول کا پلیز تھے ایک موقع دو۔ ماشرنے و یکھنے لی، کھ در دونوں کے درمیان خاموتی منت بحرب لیج من کہا۔ جمانی ربی جے چرحاشر کی آواز نے تو ڑا۔ " حاشر تہارے جانے کے بعد میں نے وومشعل میں تبہارے ساتھ دوبارہ ہے اپنی بہت سوچا بہت عور کیا تو مجھے پتا چلا کہ ہم میں زند کی شروع کرنا جابتا ہوں۔" مطعل نے محبت مجمى مجمي ميس محى، ہم دونوں اين اين چوب کرای کے چرے کی طرف دیکھا،جس یہ ضرورت کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب سنجيد کي رقم سخي-آئے تھے اور تہارا فکرید کے تم مجھے اس ممان "ایک من کچے بھی کہنے سے پہلے میری ے باہر نظنے میں مدودی۔"مطعل نے توج کر کہا تو حاشرنے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کراہے بوری بات من لو۔" حاشر نے اے لب مولتے دیکھا توروکتے ہوئے بولاء متعل نے لب سیج کر خود ب قریب کرلیا، معمل نے اپنا آب چیزانے ک کوشش کی مرناکام رہی۔ چره موزليا۔ "معل!" حاشرنے اس کے خوبصورت " مل جانتا ہوں کہ میں نے تہارے ساتھ کھنے بالوں میں ہاتھ پھنسا کراس کے سرکو بلکا سا بہت برا کیا ہے، فلط کیا ہے مرریٹا کی بے وفانی جھٹکا دیا اور اس کی آتھوں میں جھاتھتے ہوئے نے مجھ پہمہاری قدروائے کردی ہے۔" "اولويد وجرب والس يلفظى" مشعل بولا۔ دومشعل ہم دونوں نے سرے سے زندگی نے کمری سائس لیتے ہوئے طوریہ کی میں کہا تو حاشرشرمنده مو کیا۔ حاشر میں سو برائیاں سبی مر شروع کریں گے، اینا ایک جھوٹا سا کھرینا میں

سب بگڑے کام بھی سنور نے لگتے ہیں، یو آرکی فاری۔' اس نے خوشی سے بھر پور کہ بین کہا تو ایک کمھے کے لئے وہ ساکت می ہوکر رک کی وہ دوقدم آگے جاکر رک کیا اور مڑکر اس کے مم مم سے اعداز کود میصنے لگا۔ "کیا ہوا؟'' اس نے یوچھا تو اپنی آ تھوں کرنی میں ان کی حال کی میں ہوئی

''کیا ہوا؟''اس نے پوچھا تو اپنی آنگھوں کی نمی چھپائی وہ پھر سے چلنے لگی، میٹروائٹیشن پہ پہنچ کراچا تک وہ بولی تھی۔ دور کی سے کھیں سے جمعہ

"أوراكر بهى ايبا ہوكہ تهيں مجھے نياده كى اورخوش نعيب كوئى مل جائے تو .....؟"اس كى بات په وه بے اختيار بس پرا اور اس كے خوبصورت چرك په رقم الجھن كو و كھتے ہوئے بولا۔

"" مجت اور ضرورت میں فرق بیں کر سکی
ہو، مجت میں پارس صرف ایک ہی فرو ہوتا ہے جو
ہمارے وجود کو چھو کر سوتا بنا دیتا ہے محت جس پہ
مہر بان ہوگی وہ دنیا کا خوش نعیب خض ہی
کہلائے گا چاہے بظاہراس کے پاس ایسا کچو بھی
نہ ہو جو اسے خاص بناتا ہو، اب آیا مجھ میں
محتر مد۔" عناول نے ملکے سے اس کی ناک کوچھوا
تو کچو دریہ تک اس کے چہرے کو دیکھتی وہ یکدم
تو کچو دریہ تک اس کے چہرے کو دیکھتی وہ یکدم
اسے جاتے ہوئے دیکھ رہاتھا۔
اسے جاتے ہوئے دیکھ رہاتھا۔
وہ مجمی کیا مخص ہے کہ پاس آ کر
فاصلے دور سک بچھاتا ہے

حاشر جنے غرور وفخر سے کیا تھا، ایک مہینے بعد والی آیا تو اتنا ہی خاموش اور افسر دو تھا، مشعل منتظر تھی کہ حاشر کب اپنا فیصلہ سنائے گا اور اسے اپنی زندگی سے چلے جانے کو کے گا، گر اس کی طرف سے ہنوز خاموثی تھی، ای طرح دو ہفتے گرزیجے تھے اکثر مشعل کولگیا تھا کہ جسے حاشر کچھ

\*\*\*

W

W

W

m

المبیت ایک، میری المیدے بی زیادہ۔ اسلمے والے نے خوشی سے بحر پور کیجے میں کہا، موسم کانی خوشکوار تھا، دونوں سڑک پدواک کرتے ہوئے آئس کریم سے لطف اندوز ہورے تھے۔
"امچھا تو پھر تمہاری جاب کی مجھوں۔"
اس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔
"اس نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلاتے اس نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلاتے اس نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلاتے اس نے مسکراتے ہوئے گہا۔

''میکنگ ڈرا کیٹرنے کہا۔'' ''I like you'' ''تم جانتی ہو کہ میں نے جواب میں کیا کہا؟''اس نے پوچھا تو آئس کریم کے کپ میں جما گئے اس نے لاعلمی میں سر ہلایا تھا۔ ''میں نے کہا۔''

I wish these words "
might be said by some one "else" اس نے معنی خزلجہ میں کن اکھیوں ہے
اس نے دیکھتے ہوئے کہا تو ایک کمے کے لئے اس کے ہاتھ دے اور پھر سے وہ آئس کریم کھانے میں گن ہوگی، اس نے باختیار کہری سائس لی میں بنی بنجانے دیائی کی بنجانے دیائی کی بنجا کے دیائی بات کوئی جذبہ اثر نہیں کرتا تھا۔

" پھراتو آپ کومبارک ہو، اتی بدی کامیابی کے پر۔" اس نے مسکراتے ہوئے مبار کباد دی محی۔ "" تم ساتھ ہوتو سب اچھا ہونے لگتاہے

2014 50 84

2014 - 85 (85)

مے جس میں میں مول کا تم ہو کی اور ..... اور

مارے یے۔" حاشر نے رک کر کہا تو محفل

W

W

ایک بات می که وه بات کمری کرتا تھا۔

"ریٹا کے لئے میں صرف ایک تعلونے کی

چونک کرد براب بولی۔

W

W

W

m

" ہمارے ہے؟" عاشر کو بچے پیند نہیں سے گرمشعل کی شدید خوا ہش تھی کہ وہ جلد از جلد مال ہے کہ دیتا تھا، مال ہے جہ حاشر ہمیشہ تخی سے منع کر دیتا تھا، بھول اس کے کہ انجی سے ہم ان پابند یوں میں کیوں پڑے اور اب وہی حاشراس سے کہ دہاتھا کے .....

" کیاتم سے کہ رہے ہو۔" مشعل ساری باتیں بھول کی اور اس کی آتھوں میں بے بقین سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لکی، تو حاشر نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔

"لیقین جیس آرہا ناں۔" حاشر نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کراندر کمرے میں لے آیا اور دراز کھول کر ایک کارڈ ٹکال کر مشعل کی طرف برد هایا، مشعل نے پچھے نہوئے کارڈ پکڑ لیا اور چونک کئی۔

''سے بہال کی مشہور گا تالوجسٹ کا کارڈ ہے بیں نے کل کا ٹائم لیا ہے۔'' حاشر نے کہا تو مشعل ہے بین سے کارڈ پہنمی کل کی تاریخ کو و کیھنے گی، جب وہ ہرطرف سے مایوں ہو چکی تی تو زندگی نے ایک بار پھراس کا راستہ معین کر دیا تھا۔ حواکی بٹی ہمیشہ سے مردکی چکنی چپنی باتوں پر ہماتی آئی ہے سوشعل بھی سب کو بعول کر ایک بار پھر حاشر کے ساتھ زعرگی گزارنے کا سوچے بار پھر حاشر کے ساتھ زعرگی گزارنے کا سوچے

\*\*\*

جندرضوی کے کمریس آج خوب رونق کی ہوگی تنی، وہ لوگ کل رات ہی عمرہ کی ادائیکی کے بعد واپس آئے تنے اور آج منج سے ہی ملنے ملائے والوں کا رش لگا ہوا تھا، ٹانیداورامن نے سارا انظام سنجال رکھا تھا، پچودر پہلے ہی زویا اینے میاں احسن کے ساتھ ملنے آئی ہوئی تھی،

احسن بہت باتونی اور ہنس کھے ساتھا، سب کے ساتھ ہنسی غداق کررہا تھا عنادل بھی اس کی کمپنی کو بہت انجوائے کررہا تھا، اچا تک احسن نے عنادل سے یو چھا۔

'' د' عنادل بھائی! زویا بتاری کی کہ آپ نے کچھ مرصہ دوئی میں ایک بہت انہی کمٹی بیشل کہنی میں جاپ کی ہے پھر چھوڑ کر پاکستان کیوں آگئے شے، اس کہنی میں تو ترتی کے کائی جانسز تھے آپ کے لیے ۔'' احسن کی بات یہ عنادل نے چوک کر ویکھا تھا، ہاتھ میں پکڑے کپ یہ اس کی گرفت ایکدم سے بخت ہوگی تھی، اس کی حالت ہے یہ خبرزویا جہلتے ہوئے ہوئی۔

" منادل بھائی کوٹانے کی مجبت تھنے لائی تھی،
کونکہ وہاں ہے آنے کے چھوم سے بعد ہی ان
کی شادی ہوئی تھی۔ " زویائے شرارت سے ہتے
ہوئے کہا تو سب مسکرا دینے، عنادل کے چربے
یہ بھی افسر دوی مسکرا ہث انجری تھی، اب وہ کمی
کے کہا تا تا کہ دو کس سے اور کیوں بھاگ کر
یاکتان آیا تھا۔

رات کواپی سنڈی روم میں، کسی کی یادوں کے ساتھ جاگنا وہ بہت دور نکل کمیا۔ بمول کے جھے کو سونے والے

سوی کے تھے کو جاگ رہا ہوں منتخہ

عنادل کواس مینی میں جاب کرتے دوسال ہوئے تنے جب مختل نے اسے جوائن کیا تھا، بلاشبہ مشعل بہت خوبصورت تھی مگراس کی شخصیت کی سب ہے خاص بات اس کی سادگی اور رکھ رکھاؤ تھا آفس میں سب سے اس کی سلام دعا ضرورتھی مگردؤتی صرف عدیلہ سے تھی۔

اور نجانے کب اور کیسے عنادل اس کھو کی کھوئی خود میں کمن کالڑک کا طلب گار بن بیٹھا اور

اے احساس تب ہوا جس دن اس نے پارک میں اے ایک غریب بچے کو اپنے کھانے کی چزیں دیتے ہوئے دیکھا، وہ لحدادراک کا تھااور اس کے بعد گزرتے ہر لحد نے شدت ہے اس بات کا احساس دلایا تھا کہوہ لڑکی اس کے لئے کیا ہے۔ بوریکا نئات سمٹ کرچسے اس ایک لڑکی میں اس کے بعد گڑئے۔

عنادل کی بدلتی نظروں کو سب سے پہلے عديله في تو تو توكيا تقا، جوعنادل كي جي بهت المجى دوست مى صورتحال حال ويكصتے ہوئے اس نے عنادل یہ بیا مشاف کیا کہ محمل شادی شدہ ے مراس کے اسے شوہرے اختلافات جل رے ہیں اور عقریب وہ علیحدہ ہوجا تیں ہے۔ مصعل چونکه عدیلہ سے ہر بات تینر کرنی تھی ای لئے حاشر کے بدیلتے رویتے کے بارے میں اسے ساری آگاہی می عناول یہ س کر مدے سے جب رو کیا تھا،اس کی مجھ میں ہیں آ رِ إِنَّهَا كَهُوهِ لِيسَ مُعْطِعُ، جَتَنَا وه خُودُ كُوسِمِيْمًا تَعَاالْنَا عَل بلحرتا جلاجاتا تفا\_ول تفاكه بس اى ايك ضدير اڑا تھا کہ وہ میں تو مجھ میں۔ نہ جانے کیے اور ان دلیلوں سے چراس نے اسے دل کوسمجھایا كرميت مي يانے كا تصور ضروري ميں معمل اس کے سامنے ہاں گے آس یاس ہے کی کال ہے۔ پھر نیم چاہجے ہوئے جی عنادل دمرے دمیرے سول کے قریب آنے لگا، تعل بہت ریزورہتی می مرآفس میں کی آور من اور میشرو استین جاتے ہوئے اکثر دونوں کا سامنا ہونے لگا اور ان میں دوئی جبیا جذبہ として当じて

دراصل بدوہ وقت تھا جب مشعل عاشر کی سرد بھری اور بدلتے رویے سے بری طرح ٹوٹ چک تھی، اس کے اعمد کی تھٹن بڑھنے لگی تھی، نہ

عاجے ہوئے بھی وہ عنادل کی ہاتیں سنتی رہتی تھی، جس میں خود سے متعلق اپنے کمر والوں ،سب کی و میروں و میر باتیں ہوئی تھیں، جنہیں مشعل بہت و کہیں ہے تا تھی کیونکہ اپنی زندگی میں وہ ان سب رشتوں سے محروم رہی تھی۔

W

W

W

0

t

C

طرجباس دن سمندر كى لبرول سے كھيلتے عنادل نے اسے برو یوز کیا تو وہ جران رہ لی اور وہاں سے چلی آئی اس کے بعد سے اس نے عناول كا سامنا كرنے سے كترانا شروع كرويا، اس وقت عناول كو ميريس بيا تفا كم مطعل شادي شدہ ہے، ای لئے وہ بارباراس کے راستے میں آ كراينا سوال وہراتا رہات ايك دن معلى نے فی ہے عدیلہ کے سامنے اے انکار کر کے ای شادی کا بتایا تھا اور بعد میں عدیلہ نے اس کی بات كى تقديق بعي كردى مى عنادل ببت شرمنده ہوا وہ کی طرح مطعل سے معذرت کرکے اسے منانا جابتا تفاجب وه كار والا حادثه بوا اور يول ان میں پھر سے دوئ ہوگئ، مراب کی بارعنادل مخاط ہو چکا تھا، مر وخود کو مشعل کی محبت سے وستبردار مبین کریار ہاتھا، شایدایساتمکن ہوبھی جاتا ا کر مصعل حاش کے ساتھ خوش رہتی ، مکراس کا روز برروز توثنا اور بلحرنا عناول كى برداشت سے باہر تھا اور بہت سوچ بحار کے بعداس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ وہ مشعل کو بھی اکیلائبیں چھوڑے کا کیونکہ عدیلہ کی زبانی اے یہا چل کیا تھا کہ حاشر کی اور سے شادی کرنے والا ہے، عناول نے عدیلہ کے سامنے اینے دل کا حال بیان کرتے ہوئے معل كوہرحال ميں اپنانے كا كہا تھا۔

اور بھی عدیلہ نے مشعل کو سمجھایا تھا کہ وہ اپنا راستہ خور چے اور عنادل کی بے لوث مجت کو اپنانے ، مشعل اس پہلو پہسوچ بی ربی تھی کہ حاشرایک دم بلیث آیا۔

حسنا 86 بولاني 2014

2014 - 87 (87)

ہاری فیلی میں ہررشتہ ممل ہوگا۔" مقعل نے ے کزری ہو، رشتول کے ادھورے بن کا درد، امد برے کیج میں کہاتو عدیلہ نے مسکرا کراہے اس کی اذیت کیا ہوئی ہے اسے لفظول میں سمجھا خوش رہنے کی دعا دی۔ نہیں جاسکتا اس بس محسوس کیا جاتا ہے خود یہ سہا " وْ الرِّ نِهِ كِيا كِها ہے؟" عديله نے اس جاتا ہے جور شتے آپ کے مان اور فر کرنے کے كة أكثرك ياس وزث كے بارے ميں يو چينے ہوتے ہیں اور اگر ان رشتوں سے بی آپ کو ہوتے سوال کیا۔ سوائے تنہائی اور د کھ کے مجھ ندیلے تو انسان کیسے " وْاكْرْ تُو بِراميد تعين كه جلد بم اي فيلي اور جیتا اور روز مرتا ہے ..... "معمل نے ای تم شروع كريحة بين ، مراحتياطاس نے پچرشيث أ محمول ب عديله كود يلحة موئ كها-کروائے ہیں جن کی رپورٹس آج کل میں آ د دمشعل خود کواتنی اذیت مت دو، ای<u>تم</u>ے کی جائے گی۔" مشعل نے بھسیل سے اسے اپ امیدر کھوتم یقین کرو کہ مہیں حاشرے بہت اچھا اور حاشر کے ڈاکٹر پہ جانے کی ساری روداوسنائی اور محبت كرنے والا تحص مل سكتاہے جو مهيس توعديله اثبات من سربلا كرره كي-تبهاری ساری تمزرویون دکھوں سمیت قبول كرنے كا حوصله ركھتا ہے، تم جائتى ہو كه عنادل محبت کی دنیا میں قدم رکھنے والے جانے تہارے بارے میں سب جانے ہوئے جی تہارا منتظر ہے اس کی محبت کی قدر کرو، حاشراس میں کہ بدایک مسمی جہاں ہے جس کے شب وروز اہے بی ہوتے ہیں، لہیں رکے رکے سے ون قابل میں ہے کہ تم جیسی لڑکی کو ڈیزرو کرے۔" اور کہیں مقبری مونی می شامیں محبت کی ونیا میں عديله في معلى كالاتحاية الحديث ليت موك کہا توسعل م آ مھوں کےساتھ مسکرادی۔ قدم رکھتے ہی عقل سلب ہوجالی ہے، محبت صرف وہ بی دیکھتی ہے جو وہ دیکھنا جا ہتی ہے اور محبت وہ "عدیلہ ہم محبت کی قدر کر بھی لیں تو اسے عى ينادينى بجوده بنانا عامتى باورجس يرب ابنا نصيب مبين بناسكت بين كيونكه نصيب اورول وارد ہوتی ہے وہ بے بی سے کھڑا و یکفا رہ جاتا من ہمیشہ منی رہتی ہے۔ جونعیب میں ہوتا ہودہ ہے، کوئی تاویل کوئی دیل کام بیس آئی۔ دل میں جیس اور جو دل میں ہوتا ہے وہ تھیب اس کے سرشاری سے اٹھتے قدم ہتی میں میں اور جس اچھے اور محبت کرنے والے حص مسكراني وهيرے يسے منگناني وه اس خوبصورت کی تم بات کرری موش ای کی بہتری عامی جہاں میں مجررہی می متلیاں اس کے سنگ میں ہوں اس کی ماں، اس کی میلی کی بہت امیدیں جكنواے راستہ ويكھاتے تھے، چھولول سے مجرا وابسة بي اس سے، يس بيس جا متى كيميرى وجه آراسته برراسته تفا اوران کی دلفریب خوشبونیں، ے اہیں کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے۔"مسعل نے من کے آئن میں پچل ی ماری تھیں۔ افردی سے کما تو عدیلہ اس حیاس ول او کی کو برغدوں کی چیجہاہے، ہوا کی شرارتیں، و كيدكرره كي جوسب كا بعلاسوچي هي-

بھی محمل سے مجمد حایا تہیں تھا صرف اس کا ساتھ مانگا تھا مربہت عزت واحرام کے ساتھ، محمل کی ہر تکلیف ہر در دکووہ پہلے ہی جان جاتا تھا، نہ جانے کیے متعل اکثر حیران ہوتی تھی کہوہ اس کے بارے میں اتنا کیے جانتا ہے۔ "اور وہ بس کے کہنا تھا کہ تخی محبت میں

الهام موتے ہیں، مرتم نہیں مجھوگی۔ ''اور مشعل سب کچھ بھتے ہوئے بھی انجان بنے پر مجبور ھی۔

"توتم نے ایک بار محرحاشر کا اعتبار کرلیا ہے۔ ایک ہفتے کی غیر حاضری کے بعد جب معل دوبارہ آفس آنی تو عدیلہ نے ساری بات مننے کے بعد کھا۔

'' ہاں میں اینے بندھن کوایک موقع اور دینا عابتی موں۔" معلل نے مری سانس لیتے ہوئے سنجید کی سے کہا تو عدیلہ اسے دیکھ کررہ گئی۔ و مقعل تم ایسے تحق کے ساتھ کیے زندگی كزارنے كا سوچ على موجس كى سارى زعركى وحوکے سے عبارت ہے، جس نے اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی غیرعورتوں سے مراسم رکھاور آج جب اے سی نے چھوڑ دیا ہے تو اسے تمہاری وفاداری اور شرافت کی قدر آئی ہے۔' عديله في حكا-

"عدیلہ میں تبہاری ہر بات مانتی ہوں مر یہ بھی سے کہ میں اندر سے بہت ڈری اور سم ہوئی موں میں آج بھی رشتوں کے توشے سے ورنی ہوں مجھ میں اب اتنا حوصلہیں ہے کہ میں کی اور نے رشتے کواناؤں اور اے آزمانے میں لگ جاؤں، کچ میں اب میں تھک کی ہوں، خود سے اڑتے اڑتے۔"معمل نے آزردی سے کہا تو عدیلہ تاسف ہےاہے دیکھتی رہ گئی۔ "عريله تم نبيل جانتي اور نه بي تم اس كرب

اور محتعل سب مجو بمول کراینے تو محتے کھر كوي مرے سے بمانے ميں لك كى اور عنادل فاموثی سے بیچے ہٹ کیا تھا کہ اس کے لئے مسعل کی خوشی اور رضا ہے بڑھ کر چھ جہیں تھا، اس کی جنوئی محبت بھی تہیں مگروہ جتنا اس سے دور چانے کی کوشش کرتا تھا وہ اتنا تک اسے اپنے پاس محسوس ہولی می-

W

W

W

m

معل سے وہ اب ایک اجھے دوست کی طرح ہر بات تنیئر ضرور کرتا تھا مگرائے ول کی بات ہونٹوں پیجیس لاتا تھا کہ دولسی اور کی امانت تهي مراكثر فراق بي فراق مي كبتا تعاب سر ہے وریں کروی رکھ ک ہم مجھے جنت میں ادھار یانلیں کے "اس دنیا مس تبیل تو کیا موا آگی اور ایدی

دنیا میں ضرور ہم ملیں گے۔ جہاں پر کوئی ہمیں جدامیں کر یائے گا۔ وہ ہر نماز کے بعد شدت ے بیدوعا کرتا کہ اللہ یاک جمیں آخرت میں ایک کردینا۔اس دنیامیں مجھے صفحل عطا کرنا اور یہ بات ووا کرمفعل سے بھی کہا۔مفعل اس کی بات س كر بحي او جران موني اور بحي بس يرلي تھی، وہ جانتی تھی کہ عنادل بہت اچھا ہے اور بیہ اچھا سا مع اس کے چھے خوار ہو بداسے منظور مہیں تھا، ای لئے وہ بہت طریقے سے اے ہینڈل کرنے لگی تھی مضعلِ جانتی تھی کیروہ اپنی ہوہ مال اور مامول کا اکلوتا وارث ہے جن کی بہت ی امیدیں اس سے وابستھی، وہبیں جاہتی تھی کہ عنادل خود کواس طرح اس کی محبت میں تیاہ و ہرباد كر لے يہ معل كى حد سے برحى حماسيت اور رشتوں سے محروی می جواسے عنادل کا اتنا خیال

اوراحياس تقاب سب سے بوی بات مشعل جانق تھی کہ عنادل کی محبت ہر غرض سے پاک ہے اس نے

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

بادلوں کا اس کے چربے کوچھو کر کزرنا سب کھ

كتنا ولفريب تفاوه اس مسمى جهال مس آكر بهت

خوش ومکن تھی، اس کی ہلی کی جلترنگ سے فضا

W

W

W

t

C

''اور پلیزتم میرے لئے دعا کرو کہ میں اور

حاشرایک نئی زعد کی کی شروعات کرنے گئے ہیں،

اب ہم این جملی کی بنیاد رحیس کے اور انشاء اللہ

مععل ہے کی صلے کی آس کے بنا۔ موعريس\_ "عبيله بيسب كيابي مشعل يحط بندره عناول کی نظریں ونڈ ویرسے باہر پھی ڈھونڈ ون سے آفس ہیں آئی ہے اور اب بدر برائن۔" ری تھیں، اس کے چرے پالسکی اور ادای کے عنادل نے مشعل کے ریزائن دینے کی خبر می تو ناثرات ببت واستح تقے، عدیلہ نے گہری سالس ليت بوئ اس كى طرف ويكما معمل آج بمى فورا عدیلہ کے پاس تقدیق کرنے کے لئے پہنیا جو لیب ٹاپ کھولے کام کررہی تھی، عنادل کی آف ميس آئي مي اوراس كاموياكل بعي آف تماء بات س كرايك لمح كے لئے كى بورڈ يداس كى کنج آورز میں عنادل نے عدیلہ سے مسعل کی غیر الكليال ركيس عين اور چردوباره وه نائب كرنے عاضری کے بارے میں بوجھا تو عدیلہ نے لاعلی كا ظهاركرتے موئے كندھے اچكا دئے۔ "عنادل! میں فے معمل سے بات کی می ''عنادل اس میں بریشان ہونے والی کیا بات ہے، حاشر کا کانٹریکٹ ایل میٹی سے حتم ہو ات مجمانا جاما تفا مر ..... " مجمد سوج كرعد بله کیا ہے اور وہ لوگ واپس لندن جارہے ہیں۔' نے جھکتے ہوئے عنادل کو بتایا تو وہ لب سینج کررہ عدیلہ نے مصروف کیج میں کہا تو عنادل بے بھینی ےات دیکھےلگا۔ "عنادل وه این زیرگی این مرضی اورخوشی "كياوه في من مجهد اتى دور جانے والى كے ماتھ عاشر كے ماتھ كزارنا جائى ہے يرا ے؟"عناول نے خود سے سوال کیا اوراس کا دل خیال ہے ہمیں اب اس کا خیال ول سے فکال ڈھب سامیا، وہ آفس آئی اس کی نظروں کے وینا طاہے آئی فعنک مہیں اس کے رائے سامنے تو تھی مراب ہے....وہ پھرعدیلہ کی طرف میں بیں آنا جا ہے۔ عدیلہ کی بات س كرعنادل متوجہ ہوکر بولا۔ وومشعل آفس ہم سے ملنے تو آ سکتی تھی ی سے ہیں پڑا۔ " مجھے بھی کی غرض نے اس رہتے یہ بیل ناں، وہ میری فون کالڑ کا بھی جواب میں دے تحينجا بعديله بالبيل ووليهي قوت بجوجح رى، كياتم شيور موكه وه بالكل فحيك بي-" راستہ بدلنے عی ہیں وی ہے۔ "عناول نے بے عنادل کے سوال یہ عدیلہ تھٹک کراہے و ملینے لکی بی سے اعتراف کیا اور چرس جھٹک کر بولا۔ یا خداید حص محبت کی کس منزل پر کھڑا ہے، بیکون " فرمرے لئے اس کی خوتی سے زیادہ ی آگی ہے جو انجام کی صورت اس پر اتری مجر بھی اہم جیں ہے، اگر وہ ای میں خوں ہے ے۔اور پر نظری جاتے ہوئے ہوئے۔ تو ..... مرنحانے کیوں میرے دل کو عجیب ساوہم

دوڑنے لی می اور رہی بیش ایسے عجیب بے چینی اور اضطیراب میں جلا کرری تھی، کہ پھراس کے قدم محورتص ہو کیے اور اس کے قدموں کے یاس سے خاک اڑنے لی تھی، اس دائرے کے اعدر وہ تحو رقص جیے صحرا کے بکولوں کے ساتھ اڑرہی ہو۔ اس منہری، ناریجی رنگ کی تیش نے اس کی روح کوجی اینے ہم رنگ کرلیا تھا، اس کی ذات خاک بن کرفتا کے رہتے پیرگامزن ہو چک می اور فالومرف عشق كرتاب يعشق عي بوياب جوسر بازار سر محفل خلوت میں جلوت میں محور فص کرا دیتا ہے اور رفض کرنے والا کون و مکان بھول کر بس ایک بی تال برقدم رکھتا آگے بڑھتا ہے یہ جانے بنا كداب واليسي كاراسترجيس عشق مي فنا بونا بي اس کی بقامونی ہے اور وہ بھی محبت کی ونیاسے نکل کر عشق کے حصار میں آ چی تھی۔ اور جس کو عشق اینے حصار میں لے لے، اس کے لیے فاک مبيل چيوڙ تا۔

میری وحشت تو میرے پاؤل کلنے بی نہیں دی ق سرفانہ سر محفل سر بازار می رقصم

وہ تھبرا کرایک دم ہے آئی تو اس کی سائس تیز تیز چل رہی تھی اس نے ایک نظراپے ساتھ سوئے حاشر پہڈالی اور پھرسائیڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کریائی ہیا۔

 کو نج اٹھی تھی، وہ ای خوثی کے سیاتھ اپنے آسانی لبادے کو سنجالتی آگے بڑھ رہی تھی ایک جگہ نظر بڑتے ہی ٹھٹک کررک گئی۔

W

W

W

m

وہ انی گانی وسفیہ بھیلی پررکھے انگارے کو

بہت خور سے دیکھ رہی تھی آہتہ آہتہ اسے

احساس ہوا کہ انگارہ کی بٹی بڑھنے کی ہے اور

اس کی بھیلی ہے ہوتی سارے جم میں پھیلنے کی

ہوگرآگ کے بلند ہوتے شعلوں کو دیکھا، وہ فورا

ہوگرآگ کے بلند ہوتے شعلوں کو دیکھا، وہ فورا

کمڑی ہوئی اور خوف سے چند قدم چھے ہئی اور

بکدم چھے مرکر ہما گئے گی تو ساکت رہ گئی۔

اس کے جاروں طرف وائرے کی صورت

اس کے جاروں طرف دائرے کی صورت میں آگ روش تھی، وہ اس دائرے میں قید تھی، مگر جیرت کی بات یہ تھی کہ اس دائرے کے باہر وہ طلسی دنیا ای طرح نظر آ رہی تھی، وہ محبت کی دنیا ای طرح سحراتگیز اور دلفریب تھی۔

دیا ہی مرف مرد مراور در میں اور اس کے محمرا کرائی جھیلی کی طرف دیکھا جہاں ہے انگارے والی جگہ جل چکی تھی آگ کی جہاں ہے انگارے والی جگہ جل چکی تھی آگ کی جہاں ہے ساتھ ساتھ

عدا 90 حولاي 2014

الم مين تكال يارى-"

"بال وه بالكل تحيك ففاك ب، دراصل وه

" 'ہوں۔" عنادل نے کبری سانس کیتے

بری ب ناں اپنی پیکنگ کرنے میں اس کئے

ہوئے کی گھری سوج میں کم ہوتے ہوئے کہا۔

W

W

C

لگار ہتاہے جیسے چھے ہونے والا ہو، مرکیا؟ بیہ مجھ

م منبيل أمار عناول نے الجھتے ہوئے كما، تو

عدیلہ اس کے وجیہہ چرے پہ تھیلے محبت اور قکر مندی کے رنگ و کو کررو گئی۔اسے شعل کی خوش

تقیبی بر رفتک آیا معض کتنی مجی محبت کرتا ہے

لہروں کے شور میں اس کی انجر ٹی سنجیدہ می آ وازیہ کی جبیل می گهری آنکموں میں اثر آیا تھا، اس کے بت بور بھی بھی مجھے ایے لگتا ہے کہ میں تہاری عناول نے گردن موڑ کراینے ساتھ کھڑی سمندر چرے یہ اتی فکر مندی اور اپنائیت می کہ وہ کی ہتی میں ڈوب چکا ہوں۔"عناول نے محصے محصے جیسی گہری لڑ کی کو دیکھا تھا جو ابھی بھی سامنے لیج میں این بالوں میں ہاتھ چھرتے ہوئے و کیدرہی تھی اس کی نظروں کے ارتکازید، مجبور ہو اب مینی کرنتی میں سر ملانے لگا۔ کراس کی طرف و میصنے لگی، پھر نظریں جراتے "اور جب وه مجھدار لاکی میری باتوں مر مِنْ بِينِ و كُوسِكُما \_" موج لتى تو نجانے كول مجھے ایسے لكنے لكا تھا "كيا موا؟ الي كيول وكم رب مو؟" ك تسمت مجھ يہ ميريان مونے كى ہے اور تم مشعل نے اس کا وصیان بٹانے کے لئے سوال مرى ..... خير يهال ميس تواس دنيا ميس عي سي ين اي رب ي تميارا ساته ضرور ما تكول كا-" ووجہیں جی بحرے وکھے لینا حابتا ہوں عنادل فے تم ہولی آتھوں کے ساتھ مسراتے کیونکہ آج کے بعدان آتھوں کے خالی کاسے میں ہوئے آسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا۔ تہارے ویدار کے سکے میں کرے گے تال۔" " پائيس كيا كيا كتة رج بن آب، ايما عنادل نے توتے ہوئے کیج میں کہا۔ عنادل کے لیچ میں بدیسی روی می جس نے مسعل کے

"بال مر صرف تمهارے گئے۔" عنادل نے زیرلب کہا تھا جو معل نے من کر بھی ان سنا

. دل کوسمی میں لے لیا تھا خود پر قابو یاتے ہوئے

معل نے رخ موڑ لیا اور دھرے سے بولی

دومشعل ایک باراورسوچ لو، میں مہیں آج بھی اینانے کے لئے تیار ہوں۔'' عِناول نے ایک آخری کوشش کرتے ہوئے کہا تو مصعل اسے ولیستی تفی میں سر ہلانے لگی۔

"عناول! فيصله تو مو جكاب، ميرى كوني راه مجيء ملكيس آني ببررب كرم جلتي جلدي ایں بات کو مان لو کے تہارے گئے بہتر ہوگا۔" سعل پنے دھیرے سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا توعنادل في عين كربولا-

" بھی بھی مجھے لگتا ہے کہتم بہت مجھدار ہو اور بہت کہری بھی بولو واث ؟ تم محبری تو سے میں

بھے یاد سے اپنی شادی کی تصویریں میل کرنا اور ائی سر کو لے کر اندن ضرور آنا۔" معمل نے ا يكرم بات يلتت موس كها، وه جاني محى كرعنادل كرشتے كى بات اس كى مامول كى بنى انسيت چل رہی تھی مرعناول ٹال مٹول سے کام لے رہا قا،ای کے اہمی تک کھوفائل جیں ہواتھا۔

"نداق اجما کر لیتی ہوتم میری سنز.....!" ''اونیہ....!'' عنادل نے تحی سے سر جھٹکتے

"بيد يوسك اس دنيا ش بعى اوراس ونيا من بل تمارے لئے محی خال ہے۔"

"No, one can occupy" عنادل نے سنجید کی سے کہا تو مشعل نے تھنگ کر ال کی طرف دیکھا۔

"ياكل بن كى باتيس مت كرو، كياتم جاية اوکرش ساری عمراس Guilt کا دیکار دمول که مری وجہ سے تم ایک نادل اور مل زعر کی لاارنے سے محروم رہے ہو۔"مطعل نے اس فاترث على كررخ الى طرف موزا، تووه اس چپ جاپ و محتاره کمیا، شام کا ساراسنبراین اس

خواہش کے اوحورے بن کی چیمن کومحسوس کرتا · دنہیں میں مہیں کسی گلٹ پشیمانی یا تکلیف

W

W

W

O

e

t

C

"الو محروعده كرو جھے الى مدر كى خوائش کی جھیل کرو گے،اینے ماموں کی آس کو ہیں تو ڑو کے وعدہ کرو کہ تم ٹانیہ سے شادی کرو کے، اپنی ول کی آمادی اور خوشی کے ساتھ اس کے سب حقوق وفرائض پورے کرو ہے۔"مشعل نے اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے کہا تو عناول تی سے بس

اس کی زبان میں اتنا اثر ہے کہ نصف شب وہ روشیٰ کی بات کرے اور ویل بطے تم جاہے ہوتم ہے بچھڑ کر بھی خوش رہول لینی ہوا مجھی چلتی رہے اور دیا جلے "م ع مي بهت حساس مو، ميري سوج سے بھی زیادہ، جو ہر کسی کی تکلیف کویل (محسوس) كركتي مواورتم جائتي موكه حساس لوگوں کے ول کتنے فرم اور نازک ہوتے ، تعفے ہے جی زیادہ نازک اور حماس دل آج کل کے دور میں بہت کم ہوتے ہیں، شکر بحالایا کرواس ذات كاجس في مهيل من كى خوبصور لى سے بھى توازا ہے۔"عناول نے نری سے اس کی تاک کو جھوا تو وہ اس کے لفظوں کے سحر میں کھوٹی ا بیدم سے نیند سے جا کی می اور اس کی شرث چھوڑتے ايك قدم يتحصي تي عي-

"ابینے وعدے یہ قائم رہنا عنادل اور مجھ سے کئے اس ایک آخری وعدہ یہ بھی۔" معل نے اینے نیلے رنگ کے آگل کو سمینتے ہوئے کہا اوروالی جانے کے لئے پٹتی۔

" بيالميس كيون؟ ول كوعجيب سا دهر كا لكا

"شايد ميل يح ميل ياكل موكميا مول، كه

ہوا ہے کھرون سے میں خواب میں مسل اسے

بريشان اورروت ہوئے ویچے رہا ہوں، اگرسب

سمجھ جیس آئی مجھے۔"عنادل نے تھکے ہارے کیج

میں کہا تو عدیلہ نے چکے سے اپنی تم آتھوں کو

صاف کیا، شکر ہے کہ عنادل اس کی طرف متوجہ

كررها ب اى كئ تم ات الحف الحف اور

يريشان مو" عديله نے خود ير قابو ياتے موئ

وفرے ے ال کے کدھے برہاتھ رکھتے

ہوئے کہا تو عناول اسے خالی خالی آ تھوں سے

آج ایک کھر وہ دونوں ساحل سمندر سے

موجود تقے فرق صرف اتنا تھا کہ آج مطعل نے

خود عنادل کوفون کر کے آخری بار ملنے کے لئے

بلایا تھا، کیونکہ دو دن بعد وہ ہمیشہ کے لئے لندن

لہروں کو کن رہے تھے، مسعل نے آج بھی نیلا

آساني رنك كالباس بهنا مواتفاء مطعل كى وجهت

زندگی کی شروعات کرنے ، مگر جانے سے پہلے

میں تمہارا فنکر بیادا کرنا جا ہتی ہوں تم نے ایک

التحے دوست کی طرح میرا بہت ساتھ ویا ہے،

مجھے تو نے سے بھرنے سے بھایا ہے ہمیٹا ہے ہم

ے ملے تہاری وجہ سے میں نے جانا کہ خلص

دوست کا ساتھ ہونا تھی بوی خوش تھیبی ہے۔"

عنادل كوبعي اس رنك سن عشق مو كميا تھا۔

دونول متنى دريسے خاموش كمرے سمندرك

"ميس يرسول لندن جا ربى مول اين شي

° دراصل تنهارا دل مجمی حقیقت کو قبول خبیں

حہیں تھا ور نہ عدیلہ کے آنسود مکھ کر تھنگ جاتا۔

تھیک ہے تو میرے دل کو بیے ہیٹی کیوں؟"

W

W

W

m

ما وجود نه جائے مشعل کی طرف سے ایک وحر کا سا دلفریب خوشبو کے زیراثر بلکا سام کرا دیتا تھا۔ آج وہ بے تکان بول رہی تھی، جسے اسے دل کی ساری با تیس کرنا جا اتی مو، جبکه وه خاموتی ے اس کوسنتا آئے برھ رہاتھا، جبکہ وہ خاموتی ے اس کوسنتا آئے بڑھ رہاتھا، اس طرح دونوں بائیں کرتے چھوٹی ی جیل کے کنارے آ بیٹے، مصعل نے اپنی چھولوں والی ٹو کری یاس ہی رکھ دی اور مجلس میں تیرنی بھنوں کی طرف اشارہ كرك فوتى سے ولي كينے في اب في مراية ہوئے اس کی بات تی می اور پر معل نے آ مطی ے اپناس اس کے کدمے بدر کودیا تھا، اس نے زی ہے اپنا ایک بازواس کی کمر کے کردحمائل كركےاسے اپنے حصار میں لے لیا تھا، ان محول کے بدلے اگر کوئی دو جہاں بھی دیتا تو وہ کینے - こりんして اس مل زعر كي لتني عمل اور خوبصورت لك ری می کوئی ان سے یو چمتا اس سے زیادہ کی جاہ دونوں کو بی جیس می۔

عنادل ایک دم سے گہری نیندے جا گا تھا اس نے اسے بائس طرف سولی ثانیہ بی تظروالی اور چرایک دم سے این دا میں طرف و ملے لگا مطعل كالمس اس كا احساس الجمي بحي السي محسوس

W

W

W

a

C

0

الجي بھي اس كي تيز تيز چلتي سانسوں ميں ے اس کے بالوں اور آ کیل کی خوشبو آ رہی تھی وہ ایے چرے یہ اجی جی اس کے سانسوں کی حدت محسول كرر باتفاء عنادل في ياؤل بيدي مینے لٹکائے اور ہر جھنگ کر ممری ممری سالس لینے کا محرسائیڈ میل سے یانی کا گلاس اخیا کر لوں سے لگایا، باہر بہت تیز بارش ہوری می بادلوں کے کرجنے کی آوازیں بہت واس محص تھوں تھا اور اس نے ان کررے مان سالوں مں اے بے انتہا سوچے کے باوجود بھی اسے خواب مي ميس ويكها تحار

جس بيدوه اكثر جيران بحي بوتا تعا كه ايك محض ہروقت ذہن بہ مواررے مرخواب مس نظر نہآئے، یہ لیے ملن ہے اور ایک دن اے اس بات كاجواب محمال كيا تقار

اس نے اٹھ کرائے خوبصورت کا بیج کی کھڑ کی تھولی، او مھنڈی مست ہوا نے اس کا استقبال کیا، اس نے خوتی ومسرت کے ساتھ سامنے تھیلے مبزے کو دیکھا اچا تک اس کی نظر بولوں کے درمیان کمڑی پھوک جیسی مشعل یہ بڑی اور ایک ولفریب مسرامت نے اس کے چرے کا احاطہ کرلیا۔

اس دوران معمل نے مجی اسے و مکولیا تھا اور دورے ہاتھ ہلا کراہے اسے یاس بلانے کل مى، دە آستە آستە كالىج كىسىر ھىيال از كراس -12 8 ULZ

جس كاسفيدلياس مواسے الربط تعا، اس كے تھلے بال ہوا كے زورے بار بار بحررے تے،جہیں وہ ایک ہاتھ سے میتی اور پھر جھتک ر پيول ينظني مي-

اے این یاس آناد کھ کروہ بہت دل ہے مرال می اورای و کری میں جم سے سے رعک رنگ کے پیول ویکھانے لی تھی، وہ آج بہت خوش اور مطمئن لگ رہی تھی اس کی سنہری جیل جیک آ تھول میں خوتی کے رمک بہت واسم تھے إلا دونول آسته آسته حلتے جارے تھے بعضعل ك بواكة ورساات بال اورسفيدا جل بار باراس کے چرے کو چھورے تنے اور وہ اس

چىياليا تعا، بيراز تا قيامت لبرون من بهنا تعا<sub>-</sub> پر عنادل نے جی اس میٹی سے ریزائن دے دیا اور متعل کے جانے کے پھوعر مے بعد وہ مجمی ہیشہ کے لئے یا کتان لوث آیا تھا۔

آہتہ آہتہ کرکے زندگی معمول ساتے کا تھی، عنادل کو یا کتان میں بھی ایک سمپنی ش بہت اچی جاب مل کئ اور جاب ملنے کے م عرصے بعد اس کی شادی روایتی دھوم دھام سے

عنادل نے ہر ممکن طریقے سے مشعل ا مملانے کی کوشش کرتے ہوئے خود کو اپنی زعد کی میں مکن کر لیا تھا، اس کے لئے اتنا اظمینان عل کافی تھا کیمضعل اپنی مرضی ہے ایک اپھی اور مطمئن زندگی گزار رہی ہے، ایک سال بعد ہی عناول اور ٹائید کی ڈعم کی میں دعا کی آ مدنے رنگ مجر دیے تھے، بیرزندگی کا سب سے خوبصورت

عنادل نے این ول کے ایک کونے کو کھی کی یادوں سے سجا کر پھراس کا کواڑ بہت مضوطی سے بند کر کے جانی اہیں دور بھینک دی تھی۔ ان كزري يا ي سالون من ، بظاهر وه كالى حدتك نارل زعركي كزارر باتفايه

مروه کیا کرتا اس محبت کا جواجا تک کہیں سے سی بھی وقت اس کے سامنے آ کھڑی ہولی می اور وہ ایک دم سے اینے حال سے کٹ جاتا تھا، وہ اسے بھلانے کے لاکھ دعوے یا کوشش کرتا مرية مي مج يقيا كدوه اسة آج محى بحول تبيس يا تیا۔ بھلاخود کو بھی کوئی بھول پایا ہے، اک کیک می جو بمیشداس کے من میں رہتی۔

عنادل عا کورہتا تھا کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ اپنی وعاؤل پر بین ہونے کے " مرتم نے اینا آخری وعدہ مجھے کیا تو حبیں امجی تک کہ وہ کونسا ہے۔'' عناول نے اس یاد ولائے ہوئے لکارا تو وہ اینے خیال سے

W

W

W

m

چونک کر پلٹی۔ "پاں وہ ....." مشعل ذرا کو مڑی اور پھر

"وعده كروعنادل كهتم مجيح بمول جادً كے اور ول سے بھی بھولنے کی کوشش کرو مے۔" معل نے اینا نازک ہاتھ سامنے پھیلاتے ہوئے کہا، ایک ون ای طرح ای جگہ بیعنادل نے بھی اینا ہاتھ پھیلا کراس سے مجھ مانگا تھا، عناول نے اس کے تھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور

جو بھولنے کا سوال ہے میری جان ہے بھی کمال ہے ماز عشق ہے جان جہال مح رات و دن می ادا کرول "الرحمهين خودت جدا كرسكما ول ي تكال سكما توبهت يملي كريكا موتاء" عنادل في اس کی طرف سے رخ چیرتے ہوئے کیا تو معل نے نم آ تھول کے ساتھ اسے تھیلے خالی ہاتھ کو دیکھا جو آج خالی میں رہا تھا، اس کے چرے یہ آنووں کی لکیریں بہت واقع محیں، نعل نے ایک آخری نظررخ موڑے کمڑے عنادل بيدالي اور بھائتي موني وہاں سے چلي گئ-عنادل کو ایکدم سے بی فضا کا خالی بن محسوس ہوا اور اس نے ملث کر دیکھا تو وہ وہاں

عنادل کی آنھوں سے تی آنسوؤں خاموتی ے اس جگہ کرے جہاں وہ دونوں بمیشہ بمیشہ كے لئے جدا ہوئے تھے، سمندركى ليرول في ایک اور محبت کو سے موتی کی طرح اپنی تہدیس

2014 جري ( 95

"آج ات عرم بعداے خواب مل ویکھاہے،اتنا خوش،اتنا کمن، مگرمیرے ساتھ۔'' عنادل نے الجھتے ہوئے خود سے سوال کیا، وسی ا م محدوثوں سے اس کا دل بلاوجہ تی بہت اداس سا اور پریٹان تھامععل کی طرف سے مجیب سے واہے اے ستارے تھے، آج خواب میں اے وكله كرمطيئن توجوا تفامرات اين خواب كالمجه

W

W

W

P

m

اور پر مجھاس دن آئی جب اے ڈاک کے ذریعے ایک پکٹ وصول ہوا تھا،جس پر سیمیخ والے نے اپنا نام سٹر ماربیلما تھا اور ایڈریس لندن کے ایک ٹرسٹ ہاسپیل کا تھا۔

بيان ونول كى بات مى جب زويا كى شادى کے دن تھے اور عنادل کو ایک دو پہر ایک یارسل وصول ہوا تھا مجراس کو کھولتے ہی اس پہ حقیقت کے ایسے در کھلے تھے کہ وہ حمرت وصدے ہے حنک ہوکررہ کیا تھا اس سیاہ جلدوالی ڈائری نے اہے کی ڈات کے ان چور کوشوں تک پہنچا دیا تھا، جو ایک راز کی طرح سے کی کے دل کے نہاں خانوں میں پوشیدہ تھے۔

رویا کی شادی میں اس نے کیسے خود کوسنجالا اوركمپوزكيا تقاييره جانبا تقاياس كإخدا\_ زویا کی مہندی والی رات مصعل کی یاووں کی میلغارے بیج کے لئے وہ سوک یہ گاڑی دوراتا، إدهر سے أدهم يمرتا رہا اور يم تحك بار کے کھر چھنے کراس سیاہ جلد کی ڈائزی کو کھول کر

جس کے پہلے مغے یہ عنادل کے نام کے ساتھ اس نے بہت خوبصورت لکھائی میں لکھا

"ان خوابول کے نام، جنہیں ویکھاتمہاری آ تھوں نے تھا اور آئیں جیا میں نے۔" عناول

نے اگلاصفحہ پلٹا تو ان وتول میں واپس چھ کا جب عدیلہ نے مشعل اور حاشر کے واپس لندل مِائِ كَامَالِ اللَّهِ ششية

اینے عجیب وغریب خواب میں انجمی متعل افلی سیج آئس بھی نہ جاسئی، اس کے دل جیر يريثان اور الجما الجما موا تفاء سارا دن اليهي كزرا، رات موچل في اور حاشر كا بحد يا بيس قا اس كامومال بحي آف جار ما تفا، رات كا درمال پېرشروع يو چکا تھا، مشعل پريشان ي لاؤنځ پي جیمی ہوئی تھی ، ای وقت کسی نے فلیٹ کے لاک میں جانی تھمانی تو مصعل نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے حاشر لڑ کھڑا ہے ہوئے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہور ہاتھا مال نے ہاتھ میں آیک فائل بھی پکڑی ہونی تھی۔

" حاشرتم نے مجر یی ہے تم نے جھے وعدہ کیا تھا کہ یہ سب چزیں چھوڑ دو کے معل نے اپنے پاس آتے حاشر کو بے بھنی ہے و ملحتے ہوئے سوال کیا۔

حاشراس کے قدموں کے پاس بی فے قالين يه بينه كيااورب بهيم انداز من بينے لگا، كر اجا تک بی وہ زورزورے رونے لگا، متعل نے یریثان تظروں سے اس کی طرف دیکھا جواب روتے ہوئے کہ رہاتھا۔

وومشعل آج سبختم مو کیا،سب کچھ عل نے خہارا ول وکھایا تھا، مہیں وحوکہ دے دوسری عورتوں کے یاس جاتا رہا، شراب اور شاب کے نشخے میں سب بھول کیا تھا اور جب میں نے سیچ ول سے تو یہ کی اور تہاری مرف ایمانداری سے قدم برحایا تھا کہ اجا تک قسمت نے ایما وار کیا ہے کہ سب مجمحم ہو کر رہ ے۔" حاشرنے روتے ہوئے کہا تو مشعل ال

حاشراور مشعل كوايدز جيسامرض لك چكاتها، ان کی رپورس کے مطابق دونوں +HIV تھ، حاشر کی بیاری کائی آھے جا چکی تھی جبکہ مضعل کو زیاده وفت جیس موا تھا اس کا علاج ممکن تھا اب اے حاشر کی ساری اوحوری باتیں مجھ آنے کی مسى،اس نے زندگی کا بدرخ اس بصورت بہلو يه بحي ميس سوحا تعا-

W

W

W

S

0

C

e

t

C

m

حاشر کی غلط محبت نے اس کے ساتھ ساتھ مضعل کی زیمر کو مجی روگ لگا دیا تھا، نجانے مشعل كواس كم صم حالت من بينه لمني وريهو كن، آنوول سے رچرے کو صاف کرتے ہوئے اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا جو سیج کے سات بچارہے تھے، ساری رات اس نے ای طرح بیٹے بیٹے گزار دی تھی مصعل نے آج بہت وطی دل ہے این اللہ سے حکوہ کیا تھا، جس نے اس كى زند كى ميس كونى خوشى بعي مكمل جيس للعي معى .. "مرنا تو ہے ہی تو کیوں نال ہم اس وقت کا اور بیاری کا سامنا ال کر صت و بهادری سے كريں\_" متعل كے ذئن ميں ايك سوچ ليراني اور وہ ایک عزم کے ساتھ اسی اور اینے آنسو یو چھتی ہونی حاشر کے کمرے کی طرف برحم تھی۔ مرے میں ہرسوائد میرا ساتھایا ہوا تھا، مشعل نے آمے بوھ كرلائث آن كى تو ھاشركوبيد یہ آڑھا ترجما کیٹے ہوئے پایا، مطعل دھرے د میرے چلتی اس کے پاس آئی، اجا تک اسے غیر

اس نے بے مینی سے اس کے بے جان اور سردوجودکود مکھااوراس کے ماس تظریں دوڑائے یہائے نیند کی کولیوں کی خالی سیشی اور ایک سفید کاغذ نظر آ حمیا، مشعل نے ارزتے ہاتھوں کے

معمولی بن کا احباس مواتفا وه جمک کر حاشرکو

ہاتھ لگا کر و مکھنے کی اور پھر ایک وم سے تحبرا کر

عدا ( 97 ) جرلای 2014

عدا ( 96 ) مردي 2014 <u>م</u>

کی عجیب وغریب با تیں من کر تعبرا اتھی اور اسے

كول كمدرب مو؟" حاشرن اي كذه ي

دهرااس كاباته اسينا كعول مس تعام ليا-

"كيا ہو كيا ہے ماشر حمييں، اس طرح

" ومشغل! الجمي تمهين سب بيّا چل جائے گا

مر مل تم سے ایک درخواست کرتا ہول کہ تم

سب کھ جانے کے بعد مجھے سے دل سے

معاف كرديناءتم بهت اليمي اورمعصوم موء افسوس

کہ میں نے وقت پہ تہاری قدر میں کی اور شاید

مجھے ای بات کی مزا ممی کی ہے مرحمہیں

كول ..... واشر في توق محوف لفظول ميل

بچه كبنا جابا اور بحر قائل اس كى كود ميس ركه كر

لر کمڑاتے قدموں سے اٹھ کر اعدد کمرے کی

طرف بوھ کیا، کرے کے دروازے کے یاس

الله كراس في مؤكر حسرت وياس محرى تظرول

ہے مسعل کی طرف دیکھا تھا جوفائل کھول رہی تھی

متعل نے الجھے اجھے انداز میں اے اندر

جاتے ہوئے ویکھا تھا چر پھے سوج کر کود میں

موجود فائل كو كمول كرد يلمنے فلى ، تو چونك كئي بيدوه

نمیث کی رپورس میں جو ڈاکٹر نے مجدون ملے

بئتی یک وم سے بری طرح سے تعلک کردک تی

ای کی نظروں کے سامنے زمین وآسان کھومنے

کے تھے اور وہ مجھٹی مجھٹی تظروں سے معجے یہ

نظریں جمائے بیٹی ہوتی تھی، اجا یک فائل

سمیت سارے پیرزاس کی کودے چسل کر نیجے

پن سے انڈرلائن کئے وہ لفظ کھوم رہے تھے۔

مکراس کی نظروں کے سامنے ابھی بھی ریڈ

مشعل نہ مجی کے عالم میں ایک ایک منچے کو

ادرا تدرجا كركمرك كادردازه بتدكرليا تعاب

ك كندم به باتدرك كربولي.

ی مجھے شاعری ساتے تھے ناں آج میں مہیں تہارے ہی لفظ لوٹائی مول۔" چے اس قدر ہیں بھی س لے میری کایش م کے کر نہ کوئی ماال ہو میں بھی ایک تھے سے گلہ کروں نہیں اور کھے بھی جواب اب میرے پاس تیرے سوال کا تو کرے کا کیے یقین میرا مجھے تو بتا ویے میں کیا کروں یہ جو بھولنے کا سوال ہے میری جان ہے بھی کمال ہے تو تماز عشق ہے جان جہاں مجے رات و دن میں ادا کرول زَيْمَ کی عبارتمی جو ہو جسم و جال عل روال دوال اے کیے خود سے جدا کرول تو ہے ول میں تو بی نظر میں ہے و ہے شام و عل حر عل ہے جو نجات جابول حیات سے مختب بمولئ كى دعا كرون " کیاعشق کی بارگاہ میں میری نماز محبت جی قبول ہو کی؟ میں مہیں ہیشہ ابتی تھی تاں کہ مجھے مجول جانا مرآج نہیں کہوں گی، آج تو میں پیہ كبول كى كرعناول! مجمع بميشه بإدر كمنا، أيك وعا کی طرح ،تبہارے دل کا جو کونہ میرے لئے محق ہےاسے میرای رہے دینا میراجم فنا ہوجائے گا عرمرى روح تم من تهارے دل كاس كونے میں رہے کی ، جے میں تمہاری محبت کے رکوں کے پھولوں ہے سجاؤں کی پھر بچھے کسی چز کا کسی موت کا کی جدانی کا خوف نہیں ہوگا، ہم اس

W

W

C

سے لڑنے کے ساتھ ساتھ دھی انسانیت کی خدمت بھی کرتی تھی اوراس دوران بی مجھ پہنے وربے کی اعشافات ہوئے تھے کہ میں جران رہ تنی ملی جمہاری یاد کی مبک میری ہرسائس کے اعدر حی بی می جہاری لی ایک ایک بات جہارا ایک ایک خواب مجھے ایے از برتے جیے بیمری این باعل بول، میرےائے خواب بول، تم اس طرح مجمد من سائے تھے کہ خود میرا اینا وجود کہیں كم موكرره كيا تحا، تب مجمع بيلي بارتمهاري محبت کی قدرو قیت کا اندازہ ہوا تھا تب بچھے بتا جلا كهي جو بروقت اين رب سے محروم ره حانے كا فتكوه كرتى تحى دراصل لتني اميراور مالا مال مى ، جے اس دنیا میں الی می اور خالص محبت ال جائے جودنیا کی ہرغرض سے باک می بجس میں ایک دوسرے کے وجود یہ محبت الہام بن کراتر لی می چروه محص محروم کسے روسکتا تھا، بال میں بھی جیں ہوں، اس کئے کہ میرے یاس فکر کرنے كے لئے تہارى عبت كا سرمايہ تھا كر مل نے ایے رب سے حکوہ کرنا چھوڑ دیا اور اپنی ہر تکلیف یہ مبر کرنا شروع کیا اس تکلیف دہ باری سے اڑنے میں تم نے تہاری محبت نے مجھے بہت سمارا دیا تھا، تم تھیک کہتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوم على ذات كمشده صع بي، جوايك نه ایک دن ضرورملیں گے، جاہے بیرد نیا ہویا وہ دنیا، ہاری معمیل بھی منرور ہو گی، کچھ ہاتوں کی سمجھ بہت ورے آنی ہے جب وقت مارے یاس جیس رہتا، حاشر میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد تقا مروه میری محبت میس تقا، وه میری ایک بیامی یا سارا تھا جس کے سارے می جانا حاجي محى محروه سهارا كتنا كمزوراور بودا لكلاتهااب پاچلاہ جے۔ و

چلوآج میں مہیں کھے سنائی ہوں، ہر بارتم

مرجب عديله نے اسے عنادل كى بے جینی اور معل کے بارے میں آنے والے يريثان كن خوابول كابتاما تومشعل جيدره كئ-پھر بے حد اصرار کرکے عدیلہ نے اے ایک باراندن جانے سے میلے آخری بارعنادل ہے ملنے کا کہا تھا کیونکہ اے اعریشہ تھا کہ معمل كاس طرح اجاتك غائب مونے ما يلے جانے سے عنادل بھی بھی سیملے گائیس اور ساری عمرایک آس اور امید میں گزار دے گا اور بھی مطعل آخری بار مناول سے ملنے کی تھی، جو اس کے اینے دل کی بھی خواہش کی اور جس کا اعدازہ اے لندن في كرموا تفا-

وہ زک جال میں اتر آیا کہو کی صورت وامن ول بيا بتا تحمد كو بجاؤل كي "میں تمہارے ساتھ تمہارے سارے خواب جینا جا ہتی ہوں، میں تہارے خوابوں کی بارش میں بھیکنا جا ہتی ہوں، تم جیران ہو کے سے جان كركه من ايها كيون واجتي مول جبكه من في بميشه تمهاري حوصله فكني كالمحى تمهاري محبت كوبعي تسليم ميس كيا قياء اس كئے عنادل كداس وقت من کسی کی بابند می میں نے اپنی پوری ایما عدار کیا اور سیالی کے ساتھ حاشر کے ساتھ سے این رشتے کو جمایا تھا، مراس کی مویت کے بعد میں ہر یابندی برقیدے آزاد ہوئی می ، تب بی اندان آنے کے کچھ مے بعد مجھ یہ انکشاف ہوا تھا کہ وراص م برے لے کیا تھے؟ میں نے جس ج كومعمولي سجحه كربيشه نظرا عماز كياتها ابي زعدكما کے آخری دنوں میں ان کی اہمیت کا احساس وا تھا، لندن آنے کے بعد میں نے ایک ٹرسٹ ہاسپلل میں بناہ لے لی می جہاں میں اپنی بیار گا

ساته كاغذية للمي تحريه برهي في-«مشغل! میں تہارا مناہ گار ہوں، یہ انکشاف ہونے کے بعد کہ میں ایڈز جیسے لاعلاج مرض کا شکار ہو کمیا ہوں میں اینے اعداتی ہت مبیں یا تا کہ لحد بہلحدا یی طرف بوحق موت کود مکھ سكوں،اس كئے ميں اس زند كى سے نجات حاصل كرر بابول، مجھے اعتراف ہے كہ مل بہت كزور اور برول مرد بول، بوسكي تو مجمع معاف كروينا اورمیری ڈیڈ ہاڈی میرے والدین تک پہنچاویا، تنہارا مجرم، حاشر علی۔" مشعل کے ہاتھوں سے خطر چھوٹ کر نیچے

W

W

W

m

جا کرااوروہ مین مین آ تھوں سے حاشر کے مردہ

وجود کود میسے گئی۔ جس نے ساری زندگی حرام کمیانے اور كمانے ميں لكا دى حى اور مرتے وقت جى اين لخرام موت كوچنا تفار

بعد کے سارے مرطے بہت جزی سے طے ہوئے تنے حاشر کے پوسٹ مارٹم کے بعداور اس کی وصیت کے مطابق اس کی ڈیڈ ہاڈی اس کے والدین تک پہنا وی می اس کی تمام سیونگ اور ملنے والے واجبات بھی معمل نے اس کے والدين كے نام راسف كرديے تھے۔

اور خود این والی سیومک می سے لندن جانے کی تاری کرنے لی می ، وہ حاشر کی طرح يزول جيس كي، وه حرام موت كو ملي جيس لكاستي می اسے جینا تھا جب تک اس کے رب نے اس كى ساسين للحى موسى مين، جب عديله معلى ہے کئے آئی تو اس کے ملے لگ کر بہت رونی متمی، اتنی مصوم اور پیاری لڑکی اتنی خونناک باری کا شکار ہو گئی معتمل نے حق سے اسے مجر بھی سی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا، خاص کر

98 ) جرائري 2014

عنادل ہاسپول سے تکل کرمشعل کی قبریہ تیریے وسل کےخوابوں کاعذاب بنیاتواس کی قبری مٹی کو ہاتھ میں لے کر چکیاں روز آئن میں کھڑے لے لے کررویا تھاءاس کے چھونے سے اس کے 22/2% آنسووں سے وہ مٹی سنبری ہوئی می اور اس کی طرح ووسنبري بعيلي جيسي أطمون والحالزي اس اورسرشام برعموں پیکزرتی آفت مٹی تلے لئنی کہری نیند سو رہی تھی، عنادل نے الي چرے برے آنسوؤں کوصاف کیا اور جمک نبض اورول کی بغاوت سے رویتی ہے حیات کر مشعل کی قبر کی مٹی کو چوما اور بھیے دل کے الكريتري ساتھ قبرستان سے كل آيا۔ يزهتا موالوكول كافحط لندن کی مرکوں یہ اینے لانگ کوٹ کی روز ہوتی ہے میرے ساتھ جيبول من ماتھ ڈالے جا بجا جھرے خشک اور ديوارول كي جمزب زرد پول کوقد مول تلے روئد تا وہ اروکروسے بے روزاك سالس كو اس کی نظریں اسے ول کے اس کوتے یہ معالی کی سرامتی ہے مرکوز میں جہاں وہ بری شان اور خوتی کے ساتھ اب تو آجا رہ رہی می، ہتے مسراتے کو کنگناتے ہوئے وہ اباوآجا اےمری جال کے مولول كوچتى اس كى طرف باتھ بلاكرائي طرف يارے دكن عنادل نے ایک آزردہ مطراہت کے اب تو آجا ساتھ اے اینے ول کی سرز مین میر پھول منتے ہوئے دیکھا اور بہت آرام اور آ ہمتی کے ساتھ E9:42 قيدى كويهال ايي ول كا دروازه بندكرويا تقاء تأكداب كى بار روزال شمريس دنيا كاكوني عم كوني ويكهاس كالمتعل كودسرب نهكر سكے وہ يمال محفوظ مى، بميشہ كے لئے اے اسے مرنے کی دعاملتی ہے مبرادر شكركا بهت احجا صله لما تخاب ተ ተ ተ اور عناول کا کیا ہے؟ اب تا حیات این محبت کی محرانی تو کرنی بی محی جووه اس کی زغركي من ندكرما تفاءاب ومحدمزا تواس كاحق

جہاں میں ملیں کے وہ ونیا وہ جہاں مارا ہوگا، مرف جارا، ویلمویس نے تہارے ساتھ میتے ایک ایک بل کواس ڈائری میں قید کرلیا ہے اور میں روز کمنٹوں اکیلے بیٹھ کراسے پڑھتی ہول، تہارے ساتھ کزارے ایک ایک کمے کویاوکرتی ہوں، تہاری مبلو کی ہوئیں تصویریں ویکھتی ہوں ای ساری ملی کے ساتھ مہیں خوش ومطمئن و كوكر بهت احما لكا ب، من آج ايك اعتراف كرتى مول عنادل كه بحصيم سے محبت ميس ب جھے تو تہاری محبت سے ست ہو جھے لحديد لحدفنا كررماب اورآج تجصابين اسخواب كامطلب مجوم آيا بجب مي متق كي آك میں مقید لحد بدلحد جل رہی مول بجھ رہی مول، مرے مرنے کے بعد سٹر ماریہ مری بیڈائری تم تك كانجادك اللك كته كديد مارع خواب یں اور اس بہ مرف ہم دولوں کا عاص ت ہے، میری ومیت کے مطابق مجھے مما اور مایا کے یاس ہی دفنایا جائے گا مرمینادل میری ایک آخری خواص ہے کہ مواہ زعری میں ایک باری کی طرميرى قبريه فاتحه يزعف ضرورآنا اورميرى قبر ک مٹی کو ضرور تھونا ،تم نے ایک بارکہا تھا تال کہ محبت میں یارس صرف ایک بی محص موتا ہے جو ہمیں چھوکرسونے کا بنا دیتا ہے تم جی میری منی کو چھو کراسے سونا بنا دینا کہ مجی محبت کرنے والے كى طلب مرف يى بولى ب-

W

W

W

P

a

S

m

المرائد المرا

معتمل کی ڈیٹھ ای دن ہوئی تھی جس دن عنادل نے پانچ سال بعداے اپنے خواب ہیں ایک سرسبز دادمی ہیں اپنے ساتھ ہنتے ہو لتے دیکھا

تھااے اپنے خواب کا منہوم سمجھ آنے لگا تھاوہ کی میں سمندر کی طرح محمری تھی، جس نے اپنے ول کی خبر بھی اسے ہونے نہیں دی تھی۔

عنادل کے بداحساس کتنا تکلیف دہ اور اذبت ناک تھا کہ مشعل ایک تکلیف دہ بیاری کا شکار ہوکر مری ہے، عنادل کے نہ بہنے والے آنسو اس کے دل میں ناسور بن چکے تھے جن کا کوئی مرہم کوئی علاج نہیں تھا۔

ایک تیرا ہجر دائی ہے جھے ورنہ ہر چیز عارض ہے جھے شاہد ہد

عنادل نے عقیدت اور محبت سے دھرے
سے ہاتھ پھیر کراس جگہ پدرہ جانے والے مشعل
کے کمس کو محبوں کیا، بقول سسٹر ماریہ کے کہ مشعل
اپنا فارغ وقت ای بیٹی پہ بیٹھ کر گزارتی تھی، یہ بیٹی
ہاسپلل کے ہاغ کے کونے پہ تھا، جس کے او پر ٹنڈ
منڈ درخت خزال کی آمد کا بنا دے رہا تھا، نگی پہ
ادراس کے آس پاس کھاس پہ زدر پے بھرے
ہوئے تھے۔

عنادل کواندن آئے کچھ دن ہی ہوئے تھے وہ مشعل کی آخری خواہش کو پورے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے ہاتھوں بھی مجبور ہوکر آیا تھا، جو اسے کسی کروٹ چین نہیں لینے دے رہا تھا۔

سر مارید نے نم آتھوں کے ساتھ مشعل کے روز وشب کے بارے میں عناول کو بتایا تھا، عناول نے بہتی آتھوں کے ساتھ کونے میں موجود زرد چوں سے مجرے اس بیٹی کود یکھا جس پہشتا کی مختلف پر جھا تیں قبت ہوگئیں میں بھی ڈائری پہ جھکے کچھ لکھتے ہوئے بھی شال کو اپنے دونوں بازووں گھٹوں کے کرد لیٹے

-2×2×c1

منا (100 مرلزي 2014

حنا 101 حداث 2014

W

W

W

C

یے کہری درد کی شدت ہے

بی می نان اور محبت میں انظارے بوی کیا سزا

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

نہیں آری تھی جبکہ شاہ زین کے حیدر کے ساتھ تعلقات بھی معمول کے مطابق خوشگوار تھے۔ "کھانا تو کھا لو۔" حیدر نے کھانے کی ٹرے شاہ زین کے سامنے بیڈ پردگی اور سامنے بیڈ پر بیٹے تھیا۔

W

W

W

" النيس بموك الله ب-" شاه زين في بيدُ كراؤن سے فيك لگاتے ہوئے آتكميں موندلين اسر ميں الجي بحى بكا بكا ورد ہورہا تھا، اگر چدر خم بحر بحرا تقاليكن تكليف الجي تھى۔ " كھانا نہيں كھاؤ كے تو ميڈيين كيے لو كيا۔ " حيدر نے پليث ميں كھانا ڈالتے ہوئے كيا۔

"یار بالکل مجی دل جیس چاه رہا۔" شاہ زین بولا تو حیدر نے پلیٹ والیس ٹرے میں رکھ دی۔ "زین تم ڈرنگ کب سے کرتے ہو؟" زیرگی میں کی مواقع ایے آئے ہے ہیں اسے زیرگی میں کو کا تھی کے مقعد کی تھی، اسے زیرگی بہت ہری گئی تھی ہے مقعد کی تھی، کین ہر بار حیوری اس کے لئے روشنی کا ذریعہ بنا ماتھ اس کی دلی وہیدر کے ماتھ اس کی دلی وابستی تھی جبکہ رخشندہ ناز کو بھی حیور کے انکار کا خدشہ تھا لیکن انہیں یہ بھی ڈرتھا کے کہیں شاہ زین حیور کے کان نہ بھر دے یا پھر اسے سب پچھ تھی تھی نہ بتا دے، جب رخشندہ ناز کے اس اسے بھی جو نے دے گا گئین رخشندہ ناز کے برہ وہ حیور کو کیوں پچھ بیان کی تھی کہ شاہ کی کہا ان کی تھی کہ شاہ کی کہراس نکال دینے والا فورآ روشل ظاہر کرنے والا انسان تھا پھر یہ مسلسل ظاموشی ان کی تھے میں والا انسان تھا پھر یہ مسلسل ظاموشی ان کی تھے میں والا انسان تھا پھر یہ مسلسل ظاموشی ان کی تھے میں والا انسان تھا پھر یہ مسلسل ظاموشی ان کی تھے میں والا انسان تھا پھر یہ مسلسل ظاموشی ان کی تھے میں والا انسان تھا پھر یہ مسلسل ظاموشی ان کی تھے میں والا انسان تھا پھر یہ مسلسل ظاموشی ان کی تھے میں والا انسان تھا پھر یہ مسلسل ظاموشی ان کی تھے میں

## مكمل ناول



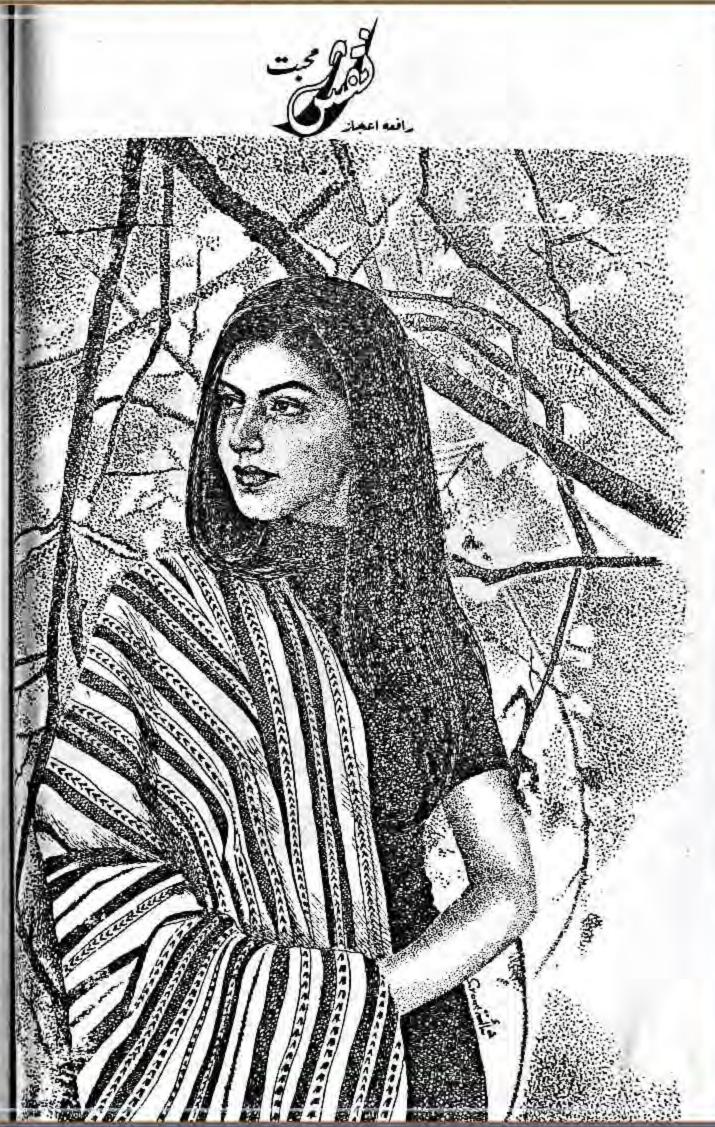

W

W

W

"الجمي تمهار يمبر برشمر بانو كى كال آ رى می میں نے یک کرلی۔" " پھر کیا کہا اس نے؟" حیدر نے جگ سے یائی گاس میں ڈالا اور شاہ زین کو تھایا، شاہ زین نے یائی فی کر گلاس وائس ر کودیا۔ "شایداے میرانام پندئیں آیا، میں نے کہا کہ یس شاہ زین بات کردہا ہوں تو اس نے فون بى كاث ديا-"مر ير كرى وك ك وجد ع تهادا ببت خون بہہ کیا تھا تھیں ایرجنی میں خون کی مرورت می اور جانے ہوخون کس نے دیا؟" · '' مس نے؟'' شاہ زین کو حیدر کی بات بهت عی تصنول کلی اس وقت شهر با نو کا ذکر چل رہا تفااوروه كوني اوربات كررباتها "شربانونے" حدر کے بتانے برشاہ زین نے جران کن تظروں سے حیدر کی طرف ويكما توحيد في مربال من بلاكرافي بى بات کی تعبید ت کی واس رات اس نے شمر یا نو کوشکر میہ كمنے كے لئے ون كيا۔ "بلو" شربالو كي بالون كوتولي س آزاد کرتے ہوئے ہول ، سارے دن کی بریثانی کے بعدوہ برسکون اور کمری نیندسونا جا ہی گی-"كون بات كرد باع؟"ال في وليد بيد مرر کھا اور دیوار کے ساتھ کے قل سائز آئینے کے سائے آکٹری مولی-"شاه زين بول ربامون-"شاه زين كانام س كراس كا بالول من چانا موا باته رك كيا-"ميل نے آپ كوشكريہ كينے كے لئے فوان

W

W

C

ك بارے مي طرح طرح كے يرے خيالات اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کردہے تھے، کی بارحيدر كانمبر وأمل كياليكن بمل جانے سے يہلے بی کال و سکنیک کر دی، وہ اس دن سے فیر ارادي طور يرشاه زين كے بارے مل عى سوئ ری می ، بالآخراس نے مت کر کے حیدر کا تمبر وْائل كيا، بيل جارى مى كيكن حيدرون كيس افعار با تھا،شہر ہاتو کو حزید بریشانی نے کھیرلیا، اس نے ایک بار پر تمبر ڈائل کیا، فون کب سے نے رہاتھا کیلن وہ اپنی سوچوں میں اتنا کم تھا کہاہے پیدی نبیں چلا تھا، اچا کے اس کی سوچوں کی ڈوری كزور مونى تواسے اسے اردكر دكى جر مونى حيدركا فون نے رہاتھا،لیکن اس کے اٹھانے سے پہلے تی بند ہو گیا ، تھوڑی عی در بعد فون چرے بجنے لگا، شاہ زین نے دروازے کی طرف دیکھا حیرر میں آربا تماشايد كى كى ابم كال موجو باربارون كر رہا ہے، شاہ زین نے ایک لحدسوجا اور چرتمبر وعلمي بغيرى نون اثعاليا-"بيلو" شاه زين في موبائل كان سے "بلوحدرتم كال كول بين يك كردي سب خریت ہے ا؟ تہارا بھائی کیا ہے اب؟" شربانوريثانى سے بولى-"عن شاه زين بات كرربا مول-" شاه زين جوابابولا ، دوسري طرف خاموتي جما كي مي-" ببلو" شاه زين بولا ليكن دوسري جانب ہے فون کاٹ دیا کیا تھا، شاہ زین نے فون برنام ر یکھا،شر بانو کا نام اور تمبر تھا شاہ زین نے حیدر

کے فون سے شہر ہا نو کا تمبرا سے تمبر پر سینڈ کیا اور

فون والس ركاديا، اتى ديريس حيدر مى بالى لے

ہے جی سے پولا۔ "جبتم جانة موكداس كاكوني ايزتيل مر يو محت كول مو؟" شاه زين ماني كولى س بولا، حیدر نے شاہ زین کے چرے پر جملتی تفرت کو دیکھا جو رخشندہ ناز کے ذکر کے ساتھ ہی آ جانی می نفرت کی ایک عی جنگاریاں اس نے ماما کے دل میں شاہ زین کے لئے محسوس کی می عجیب بات می کدا کر حیدر کوکونی برا کهددے تو وہ مرنے مارنے پر تیار ہوجا تا تھا، لیکن حیدر کی مال کے لئے این اغر ذرہ برای جی مدردی محول حبیں کرتا تھا، رخشندہ ناز کے ذکر کے ساتھ بی منہ کا ذا گفتہ کڑوا ہو گیا، شاہ زین کے نوالہ منہ کل وْالْالْكِين ووطق مِن بِي مِيسَ كَيارٍ "فلام ني ياني دے كرى جيس كيا-"حيد نے ویکھاٹرے میں یائی موجود میں تھا۔ ''غلام نی .....غلام نی۔'' حیدر نے بیٹھے جینے ملازم کوآوازیں دیں۔ " من خود لے آتا ہوں غلام کی شاید ادھر لیں ہے۔"حددالح كر كرے سے بابرنكل كياء شاوزین نے کمرے سے باہر نگلتے حیدرکود یکھا۔ "كيا من حيدر كي خاطر محى اس وستني كوحتم میں کرسکتا؟"اس نے خود سے موال کیا۔ "شاید جی میں بافرت میرے اپنے بس ش الل مر" اے اسے اعررے آواز الحق محسوس مولی، اس نے بے بی سے کھانے کی الرے برنظریں جمادیں۔

و علے مین دن سے حدر کائے جیس آرہا تھا، طبیعت تواس کی این بھی کھے تھیک جیس تھی لیکن وہ اس کے باوجود کائے آری کی،حیدر کی کائے ش غيرحا منرى شهربا نوكوم يثان كرري محى، شاه زين

اليس من ليس كرا-" شاه زين في المعين كمولة موع كما، حيد اے جا يكن تظروں سے دیکھ رہا تھا، شاہ زین نے اس کے ہاتھ خاموتی ہے ٹرے سے پلیٹ اٹھالی۔ " عرتم نے کمال سے لی می؟" " مجمی بھی خود سے دور ہونا اچھا لگتا ہے۔" شاہ زین نے واپس آ عصیں موعد لیس اورسر میں اشتى دردى بلكي تعيس محسوس كرنے لگا-"زیاده فلفه جمازنے کی ضرورت میں۔" حدرتے اے ڈاٹاتو شاہ زین کواس کی اس ڈانٹ برٹوٹ کر بارآیاءاس نے آ عمیں کھول وين اور بلكاسام عراديا

W

W

W

m

" كمانا كماؤ" شاه زين في مسراكر بليث حیدر کوتھائی اورائے لئے دوسری پلیٹ میں کھانا تكالا، حدرنے خاموتى سے بليث تمام ل مى، شاه زین دحرے دحرے سے کھانا کھانے لگا تھا۔ اكرچه شاه زين كابالكل دل نبيس جاه رباتها لین وہ حیدر کے اس اصرار اور پھراہے بار کی وجہ سے انکار بھی تبیل کرسکا تھا اور خود عی کھائے كاطرف باته يدهالياتها-

"ایک کیا بات ہے جوتم بھے جیس بتانا عائے۔ "حدر کے درے بعد بولا تو اس کا لجہ زم تا، شاه زين كالم تعدك كيا-"الى كونى خاص بات بى كىلى او مر

بناؤل کیا؟ بس معمول کے مطابق مایا سے اور رخشدہ نازے لاائی ہوئی می اور بیکوئی نی بات تہیں۔" شاہ زین نے ٹالتے ہوئے کہا، حیدر جانتا تھا کہ کوئی معمولی بات جیں تھی لیکن غیر معمولی کیا تھا کوئی بھی اسے بیس بتار ہاتھا۔ "زين كياتم اور ماما آليس كي اس لزائي كوحم نہیں کر کتے ؟ کب تک چلے کی پید حتمنی؟" حیدر

بولی اور آئینے میں ایک تظرخود کو دیکھا محر آئیے 2014 جونتي 2014

2014 جولاتي 2014

"فكريك بات كا؟" ووايك لحدرك كر

كركر \_ ين آجا تاء

سخت انداز من يولي "يايا وه ايك خاعراني اور باعزت لرك ے۔"شاہ زین شربانو کے فی بولا۔ " ليكن مذل كلاس معلق ر كلف والى " وال كلاس كوكى جرم و فيل-" شاه زين "جيس جرميس بي لين اي اوقات س او مجے خواب دیکھنا جرم ہے وہ لڑکی مہیں بے وقوف کرنے کی کوشش کردی ہے۔" "وووالى لاكاتيل ہے۔" "ب وقوف وتم يلك على تص يحيم س يي توقع موسلى مي لين حيدرتم بي -" "يايا!"شاه زين احتيا مايولا-" میں کسی الی کارک کارشتہ ما تکنے کے لئے مر گزنیس جاسکا جو ماری کلاس سے نہ مواور ش جاؤن بھی کیوں؟ پہلے خود کومنوا تو لومیری محبت ے ہے باس پرتم اٹی کے کا جندا کماڑنا عاج ہو۔ ایا نے تفری کہا۔ "يايا من اليا محوليل جابتا-" شاه زين اندر سے ٹوٹ کررہ کیا، پایا کی اس بات نے اے عرش سے فرش پر لا چھا تھا، وہ جس محبت اور جس سلطنت سے رخشندہ ناز کو بے دخل کرنا جا ہتا تھا آج خود عی وہاں سے تکال دیا گیا تھا اور لكالنے والا كوكى اور مخص بيس اس كا اپنا باب تماء اس کی آعموں کے سامنے اعرمرا آنے لگاءاے لكاجيے وہ اپنا جسمانی توازن كموبيشے كا اور الجي كر جائے گاءاس نے میز کا سمارالیاءاس نے قیریکی اعداز میں ماما کی طرف و مکھاء آج اس کے اعماد ك كرجيال بمركش مين ، يايا ك بات في اسكا כل לל נושו-"جب کی سے شادی کی جاتی ہے تو "اورتم ايك بات كان كمول كرس لوالكي

W

W

0

t

C

"لڑی بیک گراؤنڈ کیماہے؟" "بيكراؤغ كيارك مي اوزياده بيل عانا البته حيدر ببت المحى طرح سے جانا ہے لین <u>یا یا</u> وہ بہت انچی *لڑ کی ہے۔*" "حيدركو بلاؤر" يا يان مرد لج من كهااور موجودہ کابول میں سے ایک کاب افعالی۔ " تى يايا\_" شاه زين يايا كر د ليح يرفور کے بغیر عی سٹری روم سے یا ہرنگل کیا اور تھوڑی ى دىر يى حيدركو بلالايا-"انكل شربانو ببت اليمي لاكى ب، شاه زیناس کے ساتھ فوٹ رے گا۔" "اس كے تعيدے يومنا بند كرو اور اس كيل بك كراؤه كيار على بتاؤ " إيا کے کہنے پر حیدر نے شاہ زمن کی طرف دیکھا جو ای کی طرف بی دیکیدر با تھا۔ "ای کے ایا ریاز وقی ہیں، آج کل كور نمنك كراز كالح من سينتر كلرك بين جبداس كى الى باؤس وائف بين، شريانو اللي عى يهن "شاہ زین تہاراد ماغ تو تھک ہے، اپنا سنينس ديممواور اس لزكي كاستينس ديلمو-" مايا عصردباتے ہوئے بولے۔ "ایا مجھاس کے سیس سے کیا لیما دیا محے شہر بانو سے شادی کرنی ہے اس کے عیش ہے ہیں اور چرو سے جی شادی کے بعد جو مرا سينس ہو گا وہي اس كا ہوگا۔" شاہ زين بولاء رخشنده ناز کوشاه زین کا سندی رومز میں جانا اور مرحدر كالجى ببت بحس كرد باتفاده بهانے سے وائے کے کرسٹڈی روحریس جل آئیں۔

\*\*\* شمر بالونے اسے اسے ایا امال کی کھی ہوئی ا بات بتائي تو اس في شهر بالوكو بورا يفين ولا يا تعا كراس كے بايا جلدى اس كے كمر آئيں كے كيونكه وه خود يريفين تحاء شمر بالوس محقر بات کے بعداس نے فون بند کر دیا اور پایا سے بات كرف سندى روم من جلا آيا، يهال يايا الكيد تے اور وہ رخشدہ ناز کے سامنے یایا سے اس موضوع يربالكل محى بات بيس كرنا عابتا تفا-"ایا جمع آب سے مروری بات کرنی "كرور" إيان بك فيلف ير نظري دوڑاتے ہوئے کہا۔ " ایا می شادی کرنا جا بتا ہوں۔"

"كيا؟" يا يانے غير يقيني اعداز ميں كها۔ " في يايا شريالو بهت الحلى لاك بحدد كى كلاس فيلوب يايابس آب كورشة لے كرجانا ہے۔" شاہ زین بہت جو شلے اعداز میں بتارہا تھا اے پورا یقین تما کہ پایا اس کی بات مان لیس تے جھڑے کے باوجود پایا کے لئے محبت اپنی مرید عکمی، وہ جتنا خودکو باور کروانا تھا کدوہ یا یا سے نفرت کرتا ہے یا یا کی محبت اتی على حادى مونے لتی می بس مدعبت یایا کے اور رفشدہ ناز کے رويوں سے دب كئ كى، ليكن مى بيل كى ، اى دبي ہوئی محبت پر ممل اعماد کرتے ہوئے وہ یایا سے بات كرفي طلاآيا تفار

"ابھی تہاری شادی کی عربیں ہے ابھی تم اینا کیرئیر بناؤ۔"

"يايا مراايم في اع آل موسث كميليث مو علی چکا ہے، راورٹ امرو ہو چک ہے چر کھے آپ کا پرنس عی تو سنجالتا ہے۔" "زوابيـ" ايائے كتاب كوبندكر كے عوان

W

W

W

S

0

O

m

"بہت انچی کماب ہے تم بھی پڑھنا۔" و حي ابا \_ "شهر با نوت و شهر لجه من كها-" كحدكمناب؟" الإنهاا المحملة ہوئے غورے دیکھا اور یو جھا تو شجریا لونے ہاں مي سر بلا ديا، امال بحي تماز يرده جي سي انبول نے جائے نماز تہد کر کے ایک طرف رکھا اور بیڈ كے كنارے ير آ كر تك كئي، شيريانو نے دهیرے دهریے بولنا شروع کیا اور امال ایا کو حقیقت بتانے لگی، ابا اور امال نے خاموتی سے اس کی بات تی، بات سنے کے بعد ایا کی محری سوچ میں ڈوب گئے ، امال نے ایا کی طرف و یکھا جوبالكل خاموش تمااور پرشربانو سے كہنا شروع

الرم دولول كدرميان الى كونى يات ہے تواہے کہواہے بروں کو ہمارے کمرجیجیں اور تم ان سے نہ ملا کرو۔ ''امال سنجید کی سے بولیں۔ "ابا آپ جھ سے ناراض او جیس ہوئے نا۔ "شربانونے ابا سے کہا تو ابائے تنی میں س

" البيل بلكه جمع خوشى مولى بكرتم في بم ہے جھوٹ میں کیا۔"

" بمیں تم پر ممل اعماد ہے۔" ایانے اٹھ کر شربانو كرمرير باته ركه ديا، اي كر على آ كراس نے سب سے پہلے شاہ زين كوكال كى اور الى كى بونى بات يتانى \_

"مين آج ي بلكه الحي يايا ب بات كرنا ہوں ۔ " شاہ زین کی بات پرشہر بانو کوسلی ہوگئ تھی

2014 5-5- (106)

حدا (107) جولاي 2014

كاس ،سيش سب كيد ديكما جانا ہے-" يايا

الارس من بالكل كرف والا مول "عادل بلى یروقیسر فراز احمد کے بوے بھائی اور ماہم اور ی شاخ کا سمارا کے دیوار کے ساتھ لکا ہوا تھا، عادل کے والد سجا د احمد عرصہ در از سے دویتی میں مقيم بين، با قاعده طور يركو ميس ليكن زباني كلاي ا وزین نے کالی میز پردی اورانارا تارتے کے طیب اور ماہم کی بات بھین سے تی طے ہے اور "عادل ميرے لئے وہ والا موتا سرخ انار برسب جانع ہیں، شروع شروع میں تو آئی بے انارنا-" يجي سے ماہم كى آواز آئى كى-تعلق جیں می کیکن پھر آہتہ آہتہ خود ہی بے تکلفی بردهتی گئی اور شاہ زین سب کے بہت "ایے لئے الرمیں رہا آپ کے .... قريب موتا جلا كيا، اب توايي لكا تما كده ميشه آو" عادل ماہم كو كہنے كے لئے يتھے مرا اور ےان کے ساتھ جی رہتارہا ہو۔ وعرم سے نیچ کر گیا۔ ماں کی محبت لیسی ہوتی ہے؟ باپ کی شفقت "دريكما يزول كى بات شد مانے سے الكى كيا ب، بعالى كاماته كيما موتا ب؟ اور يمن كا ی سزا ملتی ہے۔" دوشری جانب سے ماہم کی ياركيها موتا باساب يدولا تعامجن رشتول "بوی تو ریکھو ذراء" طیب نے ہنتے کی کی دو بیشہ سے این اعدر محسول کرنا تھا، کچھ کم مونی می سنل مرجی می ،ایک ملش می کدکاش بایا ہوئے کہا جبہ شاہ زین محراتا ہوا واپس کری پرآ میرے بارے می ایے نہ سوچے ، میری ا ا آج زنده ہوتیں کاش میرا کمر بھی ایسانی ہوتا۔ " تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟" شاہ زین کالی واکس اٹھاتے ہوئے بولا۔ ''شاہ زین تم اتن جلدی مایوں کیوں ہو ''بہت اچھی بلکہ نیکسٹ ملتھ پروموش کے عالسزين-" "جلدی مبین بوراایک سال ہو کما ہے۔" "That,s very good" to 76 to 2 = in : 2" \*\*\* ماجم اور عادل دولول بهن بحالي تصي طيب "لين من نيجيك نبيل مجمد اور كمنا جابتا كے بيا زاد بى اور خالدزاد بى، ماہم كى اى كى ہوں مجھے بچوں کواے لی کائیل بر حالی سمری وفات کے بعد طاہرہ آئی نے عی دونوں کی فیلائیں ہے می خود کو یہاں بہت مس فث مل پرورش کی معی ماہم کی والدہ کی وفات عادل کی كرتابول، جمعاني فيلز من روكر بحوكرتاب، پراش کے وقت ہونی می ، جب ماہم چمٹی لين اب و محص للا ب كمين مى مى مى محييل كر بماعت کی طالبہ می، طاہرہ آئی کے لئے چھوٹی سكا، يعتبيل بمي شريالوكويا بمي سكون كايالبين، بن کی وفات کا صدمہ بہت برا تھا، انہوں نے حیدر سے بھی دوبارہ مجی مل بھی سکوں گا کہ الن کی نشانیوں کو سینے سے لگایا، تب سے لے کر

سفید میز بر فرخ فرائز کی پلیث بردی مونی می شام کے چین رہے تصورج دمل رہاتاج کی وجہ سے کری میں بھی کائی حد تک کی ہو ا "السلام عليم!" طيب كيث بي اعدوافل ہوااور لان میں شاہ زین کے سامنے رکھی کری ہا معیا-"وفلیم السلام!" شاہ زین نے طیب کے ملام کا جواب دیا اور پھر سے کالی چیک کرنے "كاچك كرد بهو؟" "آج کلاس کا ثمیث تما وی چیک کررما مول-" طيب نے فريج فرائز منه مي والے اور ايك كالى افياكريز من لكار ''ویسے بھی بھی تو میں ان بچوں کو بڑھا**ت**ے ہوئے بہت انجوائے کتا ہوں، بہت معموم شرارتیں کرتے ہیں اور بھی تو اتنا تک کرتے ہیں كماك من دم كردية بين" " یہ باش تم ابو کے ساتھ کرو تو بجوں کی معصومیت پراتنابزالیگردے دیں گے۔" " مروفيسر صاحب يونيورش من يرها ك یں یا اس کیے، دو دن میری کلاس کو آ بر ما میں تو ان کے ہوش بھی ٹھکانے آ جا تی

"انكل بليزيه والا اناراتار دس" عادل دوسری جانب د بوارے افکا انار او انے کی کو عش كرديا تماء مددك لخ شاهزين كوكها-" یار محممیں اکل لگا ہے کیا؟ بمائی بولا

"اور بھی دیوار کی جان بھی چپوڑ دیا کرو۔" "احیما بابا شاہ زین بھائی پلیز ہے والا اناد کوئی بھی او کی میرے خاعدان کی بہوئیں بن عق تہاراتو معیار بھی تہاری طرح کرا ہوا ہے۔" یایا نے حقارت سے کہتے ہوئے کتاب کھول لی، ذلت كى وجد سے اس كى آعمول ميں آنوا مح تص،اس کی نظروں میں باب کابت یاش یاش ہوا تقايا وه اين باب كى أتلمول من كر كميا تما، جوجمي ہوا تھا وہ آج اندر سے ٹوٹ کیا تھا، زبان کے سخت کھادُ اس کی روح پر کھے تھے، اس کا وجود زازلوں میں میں تھا۔

W

W

W

0

m

" آج تم جيت گئي ميں بار کيا شاه زين ، جنگ بار کیا۔" شاہ زین نے فکست خوردہ کھے من رخشده ناز سے کہا۔

"تم يى كت تح ما من بداراني ختم كرون آج بيازاني بحي حتم ہوئي شاه زين اپنا سب کھ بارگیا۔"حدرے کتے ہوئے اس نے یایا کی

"أج من ابنا آب باركيا-" إس نے نم آتلحول کی وجہ سے دھندلائے ہوئے منظر کو دیکھا اور مرے مرے قدم افغانا سٹڈی روم سے باہر لك كيا، حيدر في اس يحي س يكارالين جو مچھووں جا تھااس کے بعداور پچھ بیل س رہا تھا، رخشدہ ناز نے شاہ زین کی آعمول سے جمائلی فکست اور ذلت کو دیکھا تھا، ووسب پھنے و يكوليا تما جن كود يكينے كى خواہش تكى سب كچھ ويها بي جوا تما جيها وه جا هي محين ليكن آج شاه زين كوفكت حليم كرت و يكه كروه خوشي بيل مونى محى جو بونى جا ہے مى، شاہ زين كواتنا مايوس اور كروران سے يہلے بھى جين ويكها تا۔

شاہ زین لان میں کری پر بیٹا بول کی كايال چيك كردم تما جكدمان إلاسك كى

2014 مولاني 2014

هدا (109) مولای 2014

"م فیک کدرے ہوایک سال بہت ہوتا

W

W

W

C

آج تک بروفيسر فراز احمد اور طامره آئل نے

دونوں کو بالکل طبیب کی طرح عی بیار دیا ہے،

'' آئڈیا تو اچھا ہے۔'' شاہ زین نے طیر کی طرف دیکھتے ہوئے مشکرا کر کہا جبمی ڈور نیل بے کیکن اللہ مارے لئے وہی کرتا ہے جو مارے ے اینے بیٹے کو اچھی ٹوکری ال کئی ہو، ان دلول دن تما آج ال نے کامیانی کی سرحی پر بہلاقدم حق ميں بہتر ہوتا ہے تم پليز پريشان نہ ہوا كرواللہ رکھا تھا لیکن آج اس کے یاس کوئی میں تھا، وہ اس نے زعری میں ایک اور سبق سیکما کراحاس جلد عی کوئی راستہ دکھائے گائم بس اللہ پر یقین حیدر کے محلے لکنا جا ہتا تھا، وہ شھریا نو کو پی خرسنا کر كرشيخ زياده خوبصورت موت بين ، اكرخون "من و يكما مول " طيب كهنا موا بابريا ر کھو۔" طبیب سمجھاتے ہوئے بولا تو شاہ زین نے ال كما ترات يد مناط بنا تعار كر شول من احساس كيس تورشة صرف نام مونے يربينے بوے سركو جمكاديا۔ "ما الرآج آب موتمل تو كيا مي اتا اكلا كره جاتے ہيں، بے متى ہے، ماہم نے ساتو " پر کسی نے کی بال کر کئی ہوگے۔" شا "الله كرے\_" شاه زين نے مايوى كے ہوتا؟" وہ قبر پر بھیرے محولوں کو مزید بھیرتے گاب جامن بنائے چل دی۔ سندر من اميد كاسهارالينے كى كوشش كى \_ زين چا ك بنائے لكا۔ ہوئے سوالیہ اعداز میں بولا آعمول سے آنسو کا "خوی کی خبرے منہ میٹھا ہونا جا ہے۔" مُنْ كُونَ فَمَا؟" شاه زين جائے كے كي " چھوڑ دان سب یا توں کو بید یا تیں تو زعد کی ايك قطره كرااورقبركي من حذب موكيا-"شاه زين بعاني بهت بهت مبارك بوآخر لے لاؤ ج میں آ حمیا تھا، طبیب آرام سے صوب کے ساتھ چلتی ہی رہتی ہیں اللہ سب بہتر عی آب کی بھٹی روح کو بھی چین مل بی گیا۔" عادل "اگرآج آب ہوشی و کیا می مایا کے كر كاتم بليز وائ أو بلاؤ " طيب في ر بینا چیل مرچک کرد با تھا، پوسٹ مین برایم کے اتنا ناپندیدہ اور قائل نفرت موتاء کیا آج ربدار پر نظیموئے بولا۔ '' تھینک ہو۔''شاہ زین مسرادیا۔ و عرکیا ہے۔ موضوع بدلنے کے غرض سے کہا۔ شمر یا نو جھ سے آئی عی دور ہوئی ، اگر آب ہوتیں "ليزر" شاه زين جائے كے كب مين "ا بھی لاتا ہوں۔" شاہ زین اٹھ کر مکن تورخشده نازيمي مي يايا كى زعدكى من سيل آنى \*\*\* رکتے ہوئے بولا اور طبیب کے ہاتھ سے لفا فہ ﷺ مِن طِلا كيا-مماآب كون على تنس-" و المنول کے بیٹے آہتہ آہتہ قبر کی مٹی پر ليا اورائ كمولئ لكاء طيب اى كى طرف و كيدر "وي ايك بات عمم ال ايك مال « ليكن اگر رخشنده نازيا يا كا زعر كي مين شه ہاتھ پھیررہا تھا، وہ تقریباً ہرروزم کی سرکے بعد مل بہت اچھے لک بن کے ہو۔" طیب میجیے تما چسے جسے وہ لیٹر پڑھ رہا تھا،اس کے چرسے آتی تو میں حیدر سے کیسے ملا وہ میرا اتا اتھا یاں آتا تھا، کچھ در کے لئے یو تکی قبر کے ماس خوتی اور جرت کے لیے جلے تاثرات ابحررے دوست کیے بنا، ماما آپ تو جائق میں حیدر بہت بنے جاتا اور اپنی ماماے یا تی کرتا، یہاں ان ک " ہاں بیرت ہے۔" شاہ زین نے فرت کے اجماہے بہت ہی اچھالیکن وہ بھی تو میرے یاس موجود کی کومحسوس کرتا، لیکن آج ایل جاب کے دوده کا چک تکالتے ہوئے کہا۔ " مجمع جاب ل كئ ہے۔" شاہ زين خوق يلے دن عى اسے مع جلدى اعظے من در مولى مى جيس ب-"اس كي آهيس متواتر برسے ليس اور "ناہم کبدری می کہ شاہ زین بمانی چکن سے طبیب کے ملے لگ کما اسے بدوی نہ جا آنوقبر کامٹی میں جذب ہوتے رہ، وہ یو کی اور وہ ناشتہ کے بغیری آفس جلا کیا تھا جس کی كب اس كى آئلسين م مولئين، اب ملى إر كراى ببت اليمي بناتے بين ش ان سے كبول بے آواز رونے میں معروف تھا جب اسے ایے وجها آج من قبرستان ميل آسكا تفاء آفس الم کی پلیز مجھے جی سیکماریں تو دوست تم پلیز اے أعمول من خوتي كى وجد المرت أنوول كند مع يركى كا باتد محسوس موا، شاه زين في سر ك بعدوه سيدها يبين آيا تفا-چکن کژای بنانا سیکھا دینا میرا بھی بھلا ہو جائے احماس مواقما، بمي لي جيز كے لئے اتا انظار ي اٹھا کر چھے دیکھا حدر بالکل اس کے چھے کمڑا یمان آکراہے بیشہ بیٹیال اداس کردیتا گا۔" طیب کے کہنے پرشاہ زین نے عل کر قبتیہ - しょりとしんが تعامثاه زين ايك لمح كويقين نه كرسكا كدوافتي عل تھا کہ اس کی مما اس مٹی کے بیچے ہیں، مین آج نگایا اور جائے کا یائی المنے کے لئے رکھا۔ "شاه زین بینا بهت بهت میارک مو حیراس کے مانے کراہ، حید نے اس کی ادای سوامی، آج اے خوش ہونا جا ہے تھا لیکن ولے ایک آئیڈیا ہے میرے یاں۔ پروفیسر صاحب کو پیۃ چلا تو وہ مبارک دینے ہے كندم يراين باتع كالرفت مضوط كاتووه ب آج اس کے دل برزیادہ بوجہ تھا، وہ میشہ اینے طیب بن کے دروازے میں اکمڑا ہواور چو کھٹ آئے، رشید جا جا، خالہ ڑیا، نسرین غرض محلے عل چنی ہے اس کے ملے لگ کیا، حدر نے جی ول كابوجه بكاكرنے اس ويران قبرستان ميں آتا ے فیک لگاتے ہوئے بولا۔ جس کو جب پند چلا مبارک دینے چلا آیا، ای اسےانے بازووں من سی لیا تھا۔ قا کھدر ہوئی گزارتا، مال کی موجود کی کومسوی دوران اس فے ایک نیا جربہ کیا تھا کدوسروں فا "ایا کرتے ہیں۔" حدد نارامکی سے كرتا اور پھروا ہيں جلا جاتا ،ليكن آج مجاتے الي " فظل صورت بھی بہت اچھی ہے کو کا خوشی میں خوش رہ کر بھی خوشی ل سلتی ہے، رشید بولا، شاہ زین کی آعموں سے مسلل آنو بہد کیا بات محی که دل کا بوجمه پژهتای چار با تھا، وہ

> الى خۇتى كى آمىزش كى كەجىسے شاەزىن كوئيس ال خىنسا (110 جولىزى 2014)

جاجا اے مبار کباد دیے آئے توان کے لیج عمل

حسا (111) جولانی 2014

رے تے،اے بحویل آرہا تھا کروہ اب کول

رور ہاہے،حیرر کے بول اوا تک سامنے آجائے

W

W

C

t

C

m

آج بھی خود کو بہت ہے بس محسوس کررہا تھا،اس

ك أيميس بحرا تين، آج اس كى جاب كا يبلا

بھی اعلیٰ کرتے ہو کسی تی وی چینل پر کو کنگ شو

شارث کردو، دولت بھی شمرت بھی۔"

W

W

W

m

تہارے بعدلیسی بدل تی ہیں۔" مں اور شربانو قائل براجکٹ یرکام کررے تھے فررات بیک پنج لین م وہاں ہیں تے ہم نے "م ايما كول كهدب موشر بالواد محيك اردرد ببت وموغراء" شاه زين نے يادكرنے كى ے ا۔" شاہ زین بے جینی سے بولا، حیدر نے کوشش کی کہوہ آخری بار بینک کب عمیا تھالیکن ایک نظر شاہ زین کے چرے پر چستی بے چینی اور اے یاد کیل آیا، یاد آیا تو اتنا کہ جورم اس کے ریشانی کودیکھا اور پھر سے سر جمکا لیا اور آہت یاں تھی وہ کمر چھوڑنے کے چند ہفتوں بعد ہی ختم آسته بولناشروع كيا-"جب مجھے بية جلا كرتم كمر چور كرما يكے ہوئی می، آخری یار جب اس نے بیک سےرم ہویں نے سب سے پہلے شہر یا تو سے رابط کیا کہ نكلواني محى تووه بهت شروع كون تھے۔ " ليكن تم جا يح تح من ادر شمر بانو واليس تم اگر جھے بیل تو یقیباً شمر با نو کو ضرور بتا کر گئے ہو كاے تمارے بارے من ضرور كوئى خر موك گاڑی تک آرے تھے۔ ہم دوڈ کراس کررے لين تم اے جی چھيل بتاكر كے تھ، يل نے تے جب ایک جزر فار ہائیک نے شمر ہانو کوہث تہیں بہت ڈھوغراء کس کس سے میلی جیل لی کیا اور تیز رفاری ےآگے بدھ کی اے کونی بروني جوث بن آئي كالبتدس يركوني جوث آني لين تهارا كوئي مراغ تبين في ربا تما و اي سليط جس سے دہ بہوش ہوگئ، جب عمل اے لے کر یں میرے شہز بالو کی طرف چکر بھی ملتے رہے بالملل منها واكثر بحى مايوس تف-"شاه زين في تے، اے جب محی تمارے بارے مل لیل ہے بھی پیتہ چل وہ جھ سے تیئر کرتی لیکن جمیں ہر ہے چینی سے مہلو بدلا۔ "وه ایک دن اوراقی بوری رات بے موثل طرف سے مایوی عی موتی۔" "شاہ زین لوگ بہت علی ہے ہوتے ہیں رى كى يريدانى من محصد خيال عليس آيا كه من شربانو کے کمر اطلاع کروں میرا موبائل بھی بہت بی برے۔" حدر نے شاہ زین کی طرف گاڑی میں بند بڑا تھا، بيت ميل كول اس دن ر مصے ہوئے دکھ سے کہا، شاہ زین کو ترت ہوئی میری عل نے کام کول جیس کیا اور میں نے اس دوتو ہر چر میں اجمانی وحوشے کا قائل تھا پر کے کھر انفارم کیوں تبیں کیا،شہر بالو کے اہا مجھے ایں کے منہ سے ایسے الفاظ حرت کی بی تو بات کالز کرتے رہے لیکن میرائمبر بندتھا، انہوں نے

ی، وہ حدرے او جمنا جا بتا تھا کہ لوگوں سے النافرت كول ليكن مجو محي مين يوجيد سكاخاموي ے حیدر کے بدلتے رقوں کود یکتا رہا چھاتو تھا جربهت غير معمولي تعاورنه آج سے مملے اس نے حيرر كواتنا دمي بمي تين ديكما تماء وكم لمح يوكي فاموتی سے مرک کے اور ان خاموش محول میں حيدربهت تكليف دوسفرط كرآيا تفا-"أيك شام بحف حفيظ كى كال آئى كداس في مهيل بيك من جاتے ديكھا ب،اس وقت

ر يا چركوني اوروجه وه اين ان بيتي آنسودُ ل كي وجربيل جان سكاتفا

W

W

W

0

m

"كمال عقم ؟ حميل ية ب عل ف كيال كيال نبيل وموغرا مهيل-"حيدرنے شاه زین کوخود سے الگ کرتے ہوئے نارافیلی سے کہا توشاہ زین نے اینے آنسوماف کیے اور مسکرا دیا ليكن الكے على لمح اس نے ايك بار محرحيدركو اے ملے لگالیا ،اس کمچ میں حیدر نے خود کو بہت كزور محسوس كيا تما، اس كى آتكسيس محيلكنے كو تيار تھیں، عجیب جنوئی انسان تھا جو پیار بھی انتہا کا كرنا تقااور خودى جدائيال پيداكرتا تقامحيدان اعي آنگيس ركزي -

''اچھااب پرایموشنل سین ختم کرو۔'' حیدر نے مطرانے کی کوشش کی تو شاہ زین حیدر سے الك بوكيا شاه زين في معرا كرقبر كى طرف ر يكها، اسے بورا يقين تھا كه خاك تلے سوئى اس کی مال بھی مسکرائی ہوگی۔

"كهال كهال تبيل وْعويرُ الحبيس ويحطِّ جار مینوں سے سلسل بہاں آتا رہا ہوں لیکن مجھے تو يه بھی یقین جیل تھا کہتم اس شھر میں بھی ہو یا میں۔" شاہ زین کے ساتھ قبرستان سے باہر آتے ہوئے حیدر نے فکوہ کیا۔

"چلو میں حمین اینا تمر دکھاؤں" شاہ زین حیدر کے ساتھ گاڑی ٹس بیٹے ہوئے بولا

\*\*\* " جائے بنائی بھی سکھ لی ہے۔" شاہ زین نے جائے کا کب حیدر کوتمایا تو حیدر نے کپ -42 MZ % "اور بحی بہت کھ سکولیا ہے۔" شاہ زین اس کے برابر سرحی برآ کر بیٹے کیا اور سامنے لان

من لکے گاب کے محولوں یر نظریں جماتے ہوئے سنجید کی سے بولا ،حیدر نے بغورشاہ زین کو ديكها، وه بهت بدل كيا تعاسجيد كي پہلے بحي اس كي طبيعت كاخامه محي ليكن وكحداز تمااس كي فخصيت ين جوحيدركو بهت نيالگا۔

"الي كياد كورب مو؟" "تم كتابرل كے ہو" حيدر شاہ زين كے جرے برنظری جائے بولا شاہ زین کے جرمے يرايك في مكرا بث الجركر معدوم موتى-"يايا كيے إل"

"خوش میں ہیں۔" حدد کے کہنے ہوشاہ زین ظریں چرا کیا ایک رنگ اس کے چرے ما

"اورشر بانوليس بي؟" شاه زين محدديم کی خاموتی کے بعد بولا۔

"يعلى" حدر مائ يرتقري جائ ہوئے بولاء شاہ زین نے حیدری جمل ہول تظرول كو ديكما كوني الجمي موني تحرير اس ك چرے پروم می جواے سی انبونی کا احساس وا

"كيا مطلب؟" شاه زين ناتجيخ موي

"تم تو ہاری زعر کول سے ایے خاموی ے ال کے تھے جیے تہاری فیرموجود کی ہے گا كوكوني فرق عي نه ير تا مو-"

" کھ لوگوں کی موجودگی اور فیر موجودگ ایک برایر مولی ہے اور شاید علی بھی المی لوکوں السي سي الول-"

"دمتم نے خود عی مید کھیے سوچ لیا کہتم ان فیر اہم لوگوں میں سے ہوخودکوا تا غیراہم کول کے مو بھی واپس لوث کر ہماری زعر کیوں میں دیجو

13/2/18

انكل حن سے بھی رابطہ كيا ليكن كمر ميں كوئى بھی

میں جاتا تھا کہ میں کبال ہوں؟ الحلے دان

شربانو كوموش آيا، ۋاكثرز جى تقرياً مايوس على مو

مح نتے کوئی مجروی تما جوشر بانو کو زعد کی ال

تی " شاہ زین کو پھتاوا ہونے لگا کہاس کی وجہ

ے اس کے جاہدے والوں کو اتن معیبتیں کا سامنا

"جب من شربانوكو لي كر كمر مينيا تو

W

W

W

S

0

t

C

W

m

"تم نے اس کے بعد شمر بانو سے رابط نہیں کیا؟" " تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے رابط بین

" میں نے رابط کیا لیکن اس کائمبر بندتھا جو بھی تھاشر بانو میری علمی کی وجہ ہے بدنام ہوئی می میں بی اس کے کرداری یا کیزگی تابت کرنا عابتا تمالین جب می شهر بانو کے تحر حمیا تو وہاں تالا برا موا تھا، آج تک ہے، شہر باتو اے والدين كے ساتھ كہال كى مجھ خرجين -"حيد كے چرے ير دكھ اور بے بى كے ملے بط تا ژات نمایاں تھے، شاہ زین کا ہاتھ کا نیا اور کپ سے جائے چھل کر نیچے جا کری،اے لگا کہ دہ اب تک بے مقدر بے مطلب بھا گار ہا ہو، جسے یانے کے لئے اس نے زمانے کی مشکلات کی بوں الی مسائل کا سامنااس امید پر کیا ہو کہ اقلی منزل پرشمر ہاتو اسے اپنی منتقر کے کی اور پھر زندگی کاسفروہ اکتھے طے کریں تھے، کانٹوں سے اینا دامن بیا تیں کے اور مل کر پھول چن کراہے آنگن میں بھائیں محلیکن اس نے ای منزل خود عی کھودی می، این جذباتی بن کی وجہ سے ایک بار پر نقصان اٹھایا تھا،خود بھی بے چین ہوا تھااور اینے جائے والوں کو بھی پریشان کیا تھا، اس فے خالی خالی تظروں سے حیدر کے جھکے سرکو دیکھا، اس کی آنگھیں جلنے لکیں اس کی حالت ایک ایسے مبافري ي عي جوسزتو طے كرتا رہا ہوليكن ہم سغر

"شاہ زین بھئ کہاں ہوتم جب ہے تم کے بہ جاب شارث کی ہے تظری میں آتے۔" طیب

صورتحال بهت تنكلين تقى غلطى ميرى عي تحى مجھے انفارم كرنا جاہيے تھا، کيكن ميرا د ماغ بإلكل بند ہو چکا تھا۔" ضبط کی وجہ سے حیدر کی آ عصیں لال

W

W

W

m

انم نہاد ور ارلوكوں نے مجھ بحل كے سنے بغیر میرے اور شہر بانو کے کردار پر بہت مجیز اجمالا تحقيق كي بغيرى اعداز عدلكات رب اور ماری زند کیوں کو بہت مصکل بنا ڈالا میرے اور شہربانو کی دوئتی کے رہتے کو شک کی نظر ہے ویکھا۔"حیدرنے کمی سالس کے کرآنسواندر سی خ لئے۔حدرنے الی آئیس رکڑ ڈالیں۔

" مجھے تہارے اور شہر یا تو کے کردار کے لئے کسی اور کی کوائی کی ضرورت میں ہے۔" شاہ زین نے بازو پھیلا کر حیدر کوایے ساتھ لگا لیا، اس نے حیدر کے لئے پہلی کے بول کیے بولے تے نہ وی جانا تھا اے ایا آپ گرے اندهرے میں کم ہوتا محسوس ہوا، وہ شہر بانو سے دوررہا تھا تو اس لئے کہوہ اے بمیشہ کے لئے ا ينا بنانا جابتا تما خودكو مالي طوريراتنا مضبوط كرنا . حابتا تھا کہ جب وہ شمر ہانو کے والد سے شہر ہانو کا باته مانظ توا نكاركى كونى وجه باتى شدر بالرحيذر ے رابط جیس کیا تھا تو وجہ حیدر کا بہترین مستعبل تھا لیکن اس کی ساری منصوبہ بندی دھری کی دحری رہ کئی تھی، او پر بیٹھے خدا کے تھیل زمین بر رہے والے انبانوں کی سمجھ سے بالاتر ہی ہوتے

وجمهين خيس كيكن دوسرول كوضرورت محي میں شمر یا تو کے مضبوط کر دار کی کوائی آگ برچل كربعى دے سكتا مول كين كسي كوميري كوائي كى ضرورت مبیل می ، انہوں نے میرے اور شھر بالو کے کردار پر بھی اچھالنا تھا سو وہ انہوں نے

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

Facebook fb.com/poksociety

ہوئے بولا اور صوفے برآ کر بیٹے گیا، شاہ زین ٹائلیں میز ہر رکھے صوفے پر نیم دراز میل سر چنگ بین معروف تھا جبکہ دھیان کہیں اور بی تما طیب کی آواز پر چونک میار یموٹ میز پر رکھا ادرسيدها ہو کر بیٹے گیا۔ " كېيىن نيى يېيى تما" شاه زين سجيدگى "خريت ويم ريان لگر بهو؟"

"جيس اليي تو كوني بات ميس" شاه زين بولا جمی کیٹ برگاڑی کے باران کی آواز آئی۔ "ارے کون آ میا؟" طیب نے ریموث ميزے افعاتے ہوئے مرمرى اعداز مل كبا اور چیل سرچک کرنے لگا۔

"حيدر موكا؟" شاه زين نے آستے بتایااور اٹھ کر جائے بنانے چلا گیا، طیب نے حرت سے کن کی طرف جاتے شاہ زین کو

"شاه زین!" حیدر شاه زین کو یکارتا موا لاؤع من داحل موار "اللام عليم!" طيب نے كورے ہوتے موے سلام کیا اور حیدر کی طرف ہاتھ برد حایا۔ ''وعليكم السلام!'' حيدركي أتفحول مين ما آشانی واضح تھی۔

" مجمع طيب كتبة بين تم قالبًا حيد مور" طیب نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ "او ..... میں حیدر ہول۔" حیدر نے كر مجوى سے طيب كے برھے ہوئے ہاتھ كو تمام

"بہت ذکر سنا ہے شاہ زین اکثر تمہاری ہاتیں کرتاہے۔" پاک سوسائی فات کام کی میکش پیشماک موسائی فات کام کے فلٹ کیا ہے

میرای تک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل کنک او او الودائك سے يہلے اى كبك كاير نك يراويو ہریوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> 💠 مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ بركتاب كاالكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

انی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزول میں ایلوڈنگ بيريم كواشى منارل كوالى بمبريية كوالن ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ♦ ایڈ فری گئلس، گئلس کو یعیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نلوڈی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہماری سائٹ پر آئٹیں اور ایک کلک سے کتاب

ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





طيب بحى ساتھ والے صوفے يربين كيا۔ " طیب تھینک پوسونچ تم نے شاہ زین کا تنا "بيكني كي ضرورت نبيل محى وه تو خود عي اتنا مجددارے-"مجددارى توكبيل ب-"حيدرني م اعداز میں افسوس سے کہا طیب نے من تو لیا تھا ليكن خاموش بى ربا-"خرتم ساؤكيا كرت مو؟" حيدر موضوع بدلتے ہوئے بولا۔ "مِن ايك الى يعنل كميني من جاب كرتا

W

"في الحال توير حالى جاري ہے-" " چلو پر ملاقات ہو کی ابھی میں چلا ہوں۔" طیب نے کن سے تھتے شاہ زین کود یکھا اور کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ "اتی جلدی\_" شاہ زین نے جائے کے ك ميرير كمخ بوئ كها-مُوائِ لَوْلِي الو-"

"جنیں پر بھی۔" طیب نے سوات سے الكاركيا، اللي جد ملاقاتون من حيدر كي مي طيب ہے بہت المجی دوئی ہوگی گی۔

ولیلے ڈیڑھ مینے ہے عیب طرح کی توطیت اس بر طاری رہے گی می، جب سے ات حدد فرم بانو كي بارے من بتايا تماس فے شرکا کونہ کونہ جمان مارا تھا کہ شاید کیل سے شریانو کا پیدل جائے، کی یاراس کے برائے الدريس يرجى جاچكا تماليكن دروازے يرويى عنل برا ہوا تھا، نظریں ہرونت اسے بی حلاک

2014 545 (115)

W W

W

" آئیں آئی۔" شاہ زین نے اٹھ کر ماہم ماہم کے پیرز ہونے والے بیں یاتی کی بر مائی "اور سناؤ کیے دن گزر رہے ہیں کیا بعد میں ہوئی رہے گا۔" طاہرہ آئ کی بات پر اورطامره آئى كوجكدى-معروفيات بيل-" "تم سب باتيل كرويل ذرا اين ايك ماہم نے سر جھکا لیا، طیب نے دیجیں سے ماہم "بس کرری رے ہیں۔" شاہ زین کے کے بدلتے ریک کودیکھا اس کے لیوں پر دھیمی می

رہتی، انسان کی خوشیوں کا دورانیہ بہت محوراً ہوتا ہے اور جب انسان خوش ہوتا ہے آو لگا ہے كربس اب بھى كوئى يريشانى ميس آئے كى اوروه خوتی کے انہی مخفر لحات میں زعد کی مجر کی منصوبہ بندی کر لیا ہے لین جیے عی خوشوار کھے اس کی می سے رکتے ہیں واسے بد جا ہے کہاس کی اوقات تو مجریمی میں اس کے منصوبے اس کی بلانک سب بہت محورے وقت کے کئے ہوتے ہیں اصل بلانگ تو اور بیٹھا الشکرتا ہے، شاه زین کو بھی اپنی خوشیاں بہت محضر لگ رہی تھیں، جاب کے پہلے دن سے وہ کتنا خوش تھا بہت عرصے بعد اصل خوتی کوایے اندرمحسوں کیا تھا، خوتی کے ان چند محول میں اس نے زعد کی مجر کے كتنے ى خواب د كھے لئے تھے، دروازے يروستك ہوئی تو اس نے مؤ کر کیٹ کی طرف و یکھا، پروفیسر صاحب کوائدرآتا دیکھ کریائی کیاری میں رکھااوران کی طرف بوھا۔

W

W

W

"وعليم السلام! برخوداركمال موت موآج كل اب تو كانى دن مو كئ تق كمر محى چكريس

"بى معروفيات عى كچے بوھ كئيں ہں۔" شاہ زین نے کری کا رخ سیدھا کیا اور پروفیسر عاحب کے بیٹھنے کے بعد خود بھی دوسری کری ہر

"كياليل كآب منداياكرم" "من تو دو کمری تبارے یاں بیٹنے آیا ہوں استے دنوں سے ملاقات جو کیس ہونی تم ان تكلفات من نه يرو-"

"الى بات كبيل ب-" شاه زين جمين

ليح من ايوى آئى كى-"زعرى الركزاري جائة مشكل موجاتي ہاسے جیناسکھو۔"

"دوليكن زغر كى جينے كى كوئى وجداتو مونا۔" "زندگی بزات خود جینے کی ایک بہت بوی

"اورتم جے لوجوان کے منہ سے مایوی کی بالنَّمْنِ بِالكُلِّ مِنْ أَنَّهِي تَهِيلُ لَكُيْنٍ \* يروفيسر ماحب نے اس کے کدمے یہ ہاتھ رکھے ہوئے کہااور بلکا سامسکرائے ، یروقیسر صاحب کی یا تیں اسے ہیشہ وصلہ دی تھیں، انہوں نے بھی اسے با قاعدہ طور پرمیس مجھایا تھا اور نہ تھیجت کی می الین ان کی باتیں می سمجھانے کے لئے کافی ہولی میں، چھلے ایک سال سے اس نے پروفیسر صاحب سے بہت کھ سیکھا تھا، شاہ زین ہولے

"آب كو بحدولياى موكاش تعندالة ہوں۔" شاہ زین نے اتھے ہوئے اصرارے کیا تو پروفیسر صاحب نے اسے بازو سے پکڑ کر بھا رہے کو کہا، تھوڑی دریا تیں کرنے کے بعد جب يروفيسر صاحب جب اٹھ كرجانے كلے تو كيث ے ظاہرہ آئی اور ان کے پیچے ماہم کمریس

"لو بھئ شاہ زین ہم چکتے ہیں یہاں تو بدے بدے اوگ آرہے ہیں۔" پروفیسر صاحب نے طاہرہ آئی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو شاہ زین اور ماہم مسکرا دیے جبکہ طاہرہ آئی چھیے

مكرابث آئي۔ "سجاد بمالى كافون آيا تما كبدرب تے الط مينة أيل ك-" الم كر جرار

بمجر بسار بربك سجادا حمدك ذكر كماته ى حق مو كے تھے، جب جي سجادا حمالا ذكرا تااس كادر على بيشه سے اليائي موتا تھا، يجين من ماما کی وفات کے بعد سجاد احمد نے بی کمر کوسمارا دیا

W

W

تھا بہت چھوٹی عمر میں ہی ذمہ دار بول کا بوجھ كندهول يرآن كرا تعاءاتيس سال كي عمر بي دوي کے تھے، واپس لونے بھی تو شادی کے لئے، ماہم کی پیدائش شادی کے دیں سال بعد ہونی می

ماہم نے سجاد احد کو اپنی زعد کی میں صرف تین بار

ديكها تقامهملي بارجب وه حيارسال كالمحيء دوسري نارجب وه آئے تھے تو یا کتان میں کیے عرصے

تك رب تقى تب وه سبال كربهت الجوائے كرتے تھے، وہ ہرشام طيب ادر سجاد احمد كے

ساتھ بارک جانی می،اس عرصے میں وہ سجاداحمد کے ساتھ بہت مانوس مو کی می ان کے والیس دوی علے جانے سے وہ ان کی کی محسوں کرتی تھی

اورآخری بارت جب عادل کی پیدائش اوراس ک مال کی وفات ہونی می سیاد احمد کے لئے

بوی کی وفات بہت بوا دکھ تھا، وہ ایسے برولس کے کہ دو بے بھی والیس کا سبب ندین سکے اور

اس لے ممل کہان کے خیال میں بجوں کی ان کے بغیر می اچی تربیت مورتی می الین ال کی

غیر موجود کی نے ماہم اور عادل کی زعر کی میں ایک خلا پیدا کر دیا تماه سجاد احمد کی معروفیات

دوست کے ہاں جا رہا ہوں۔ " پروقیسر صاحب المُدكر على محدًا طاہرہ آئن اور ماہم كر آ جائے سے وہ چھمعروف ہوا تھا، تعوری عی طیب می آ گیا، عادل نے اینے کمر کوخالی دیکھا تو دیوار

"لَكُور بھي تو سيدھے رہے ہے آ جايا كرو\_"شاه زين في عادل سے كما جود يوار سے چلانگ لگاتے ہوئے نیچ کرا تھا اپنی پینٹ سے منی جمازر ہاتھا۔

" بمائی آپ کوئیل پندمیری اس بے عین طبعت کے چیچے کیا راز ہے۔" عادل کے اعداز ر سب کو جی اسی آئی جبکه عادل یاس جی چی مر

"بنا میں مے سامیدس کی۔" " كيول آنى كيا موا؟" طاهره آنى كے فكور کرنے پرشاہ زین پریشان ہوگیا۔

"ات دن ہو گئے ہاری طرف چکر ہی اليس لكاياء في جاب ملت على تم جميس محول مح

"جيس آنڻ مين بھلاآپ سب كوكيے بحول سكا مول بس معروفيات على محمد يده الى بين-" ثاهزين في سابقه بهانه راها

"شاه زين بماني اب آپشادي كري ليس اگرآپ کہیں تو خالہ ای اور جاچورشتہ لے کر جا علتے بیں کیوں خالدا می؟"

"اجم كا آئيدًا تو برائيس برونيسر ماحب بھی میں کہدرے تھے بلکہ ہم تو سوچ رہیں کہ طیب اور ماہم کی بھی شادی کردی جائے ویے بھی

" اشت لے آؤ۔" الازم سے كيا مواكرى "اب كيا كرنے آ رہے بيں ويں ري جال ہیں مجھے اور عادل کو اب ان کی ضرورت تحييث كربين كيا-نہیں ہے۔ "وہ سلسل بدیزاتے ہوئے جائے بنا شاہ زین کے جانے کے بعد شاید عی اس نے انکل اور مما کے ساتھ ناشتہ کیا ہوگا پہلے بھی زیادہ تر کھانا شاہ زین کے ساتھ س کر کھاتا تھا حدرنے دلچی سے اسے خود سے باتیں لیکن اس کے باوجود وہ الک مما کے ساتھ بھی بھی کرتے سناہ میتھی لیکن حقائ آواز میں وہ خود سے بھی کھانا کھا لیتا تھا، لیکن شاہ زین کے جانے ى الاالى كردى مى اى نے اين آنىو يو تھے اور ك بعداد تقرياً وارسے يا كي بارى اس ف عائے کوں مل ڈالے گی۔ ڈائنگ تیل برمما اور انگل کا کھانے میں ساتھ دیا ماہم لیبن سے سکٹ لینے کے لئے مڑی او ہوگا،اس نے شاہ زین کی خالی کری کود یکھا،اس این چھے کھڑے کی وجود سے اگرا کی۔ سب جائداد كاامل دارث سب كير مجور كرجلا "كك ..... كون؟" اسے يوں كى كى میا تھا، اس نے ایک نظر قیمی فرنچر اور دیدہ موجود کی کی تو قع جیس محی وه چھے بو کھلا گئے۔ زیب بردول سے آراستہ کمریر ڈالی، اے اینا "مِن .....وه ياني هيئة آيا تعا-"حيد نے آب بہت چھوٹا لگاء طازم کب اس کے سامنے مفائی دیتے ہوئے کہا اور فرت کی جانب مڑاء ناشتەركى كركميا اسے بيدى كنان چلاوه ناشتە كے اے یوں اس کے اجا مک واپس مڑنے اور پھر بغيرى المُدكر جانے لگاجعي نون پرئيل جي ،حيدر اس سے ارا جانے کی امید میں می وہ تو کسی ربورث كاطرح ال كي يجية كمر ابوا تماء ماجم نے تون افغالیا۔ نے جلدی سے جاتے کی ٹرے اشانی اور پکن " " حن ماحب كي طبيعت اجا يك ببت ے باہر الل افی، جید حیدر نے بھی کری سالس خراب ہوگئ ہے آئیں ای وقت ہا پیل لے محت خارج کی اورزبرلب مسکرادیا۔ میں "الل کے آفس سے کی کافون تھا۔ " من المعلل من؟" حيدر في إسبال كا اس شام وہ دیر تک ماہم کے بارے میں نام يو چما اورد يوركريدل يرد كمن بوئ طازم كو موچنارہا تھا، اس کا خود سے تھا ساچرہ اس کی آتھوں میں اتر آیا تھا، وہ نا جاہتے ہوئے جی "غلام في مما كوينا دينا كدانكل كي طبيعت ال کے بارے میں سویے جا رہا تھا، رات در خراب ہو گئی ہے اور وہ اس وقت می ہا پھل میں تک وہ اس کے خیالوں ہے چیجا کمیں چیزا سکا ے میں وہیں جارہا ہوں۔ "ملازم کواطلاع دے تھا، ایسے جیسے وی ایک لحد آعموں مل عمر کیا ہو، كروه جلدى سے باسكل روانه موكيا-افل منتح آ كه هلت عي يبلا خيال اس مهوش كا آيا

تھا،حیدر کے لیوں پر بھی سے محرامث آگئ، کچھ

خوب لطف الدوز مواكرنا فغارات من بابريل

"حيرر بوكار" شاه زين نے اتحے ہوئے كهااوركيث كمولنے جل ديا۔

" کمینکی کی بھی انتا۔" حیدر چرے برغمہ ا عاد گاڑی ہے باہر لکلا لیکن لان میں باقی سب کود کی کرخاموش ہو گیا، حیدر کے اول حیب كرجائي برشاه زين زيركب مطراديا، وه جانا تقا كرحيدركوس بات رضيه، كل شام سے حيدر نے اے کی بار کال کی می اور اس نے کسی بھی كال كاجواب يس ديا تعار

"اللام عليم!" حيدرت سب كواجما كي "وعليم السلام!"

"آئی بیحیدرے میرا بہترین دوست اور بمائی بھی۔" شاہ زین نے طاہرہ آئی سے حیدر کا تعارف كروايا

"اور حيدر بي طاهره آئي جي طيب كي

"تمهارے ہاتھ پر کیا ہواہے؟" شاہ زین نے خیرر کے ہاتھ بر کے دموں کود ملتے ہوتے

"او .... ماف و کیا تاه گاڑی کے یاس كمرا تماية ع كيس جلا كدم ع كند امول كا شار كارى يرآ كركرا ليكن الله كا شكر ي كررے فاع كے تھے، كين باتھ كارى كے اور ر کے تے گذے ہو گئے۔"حدد کے بتانے ہ عادل كى الى جيوث كى-

"على باته دحوكراتا مول-"حيد الحدك ائدر خلا کمیا، وہ باہر جائے کی بجائے پٹن کی طرف بدهتی چلی کئیں انہیں پر دلیں راس آگیا، جب بھی بھی واپس آنے کی کوشش کی کاروباری معروفیات آڑے آئی رہیں اور فاصلے بوصتے عی

W

W

W

m

"سجاد الكل اكل مينے والي آرے يا برى اللي بات ہے۔" شا زين خوشول سے

"اہم تم کیاں جلی؟" طیب ماہم کے تار ات بره جا تماسا المتاد ميكر بولا-"من وائے بنا كر لائى موں" ماہم سنجد کی سے بولی۔

" بيس تم ريخ دو ش بنا كر لاتا مول-" شاوزین نے ماہم کوشع کیا، جو بھی تھا ماہم مہمان اوروه ميز بان تفااورائ واب ميز باني فبمائے

"نبیں شاہ زین بھائی میرے ہوتے ہوئے آپ ہائے میں بنا عقے۔" ماہم نے مسكرانے كى كوشش كى اور اعدركى جانب بزھ تى-"ساتھ کی لی آنا۔" طیب نے پیھے ے باک لگانی، اس کے یوں بولنے کا مقعد صرف اورمرف ماجم كادهميان يثانا تفاوه جانتاتها كداب مادا غصداس يرى تطيكا-

"اور كباب بحى-"عادل بحى يولا-"تم جيها ئديده انسان من نے آج تک

" بعانی میں نے کیا کیا ہے؟" طیب نے عادل کے سر یر حیت لگانی تو عادل آخلیں مماتے ہوئے معمومیت سے بولا۔

"طيب، عادل بيا برى بات ب-" طامره آئی نے دونوں کو حتیبی نظروں سے محورا تو شاہ زین محرا دیا، نثاه زین ان کی توک جو تک سے

حنا (118) جوسى 2014

2014) جولاء 2014 ما ( 119 ) جولاء 2014

" واکثر ماحب اب انگل کی طبیعت لیسی

"اب وه فحيك بين ان كاشوكر ليول بهت

ے؟"وہ اس وقت ڈاکٹر کے روم میں موجود تھا۔

W

W

W

در یو بی قالین پر لیٹارہا اور پر فرکش موکر نیجآ

كى اليے جيسے سالس لينے من مشكل مورى موء مالى لان من بودول كى كانث جمانث كررما تما\_ " كبيل جارب موكيا؟" حيدر شاه زين كو يكنك كرناد كي كربولا\_ "ہاں کمپنی کی طرف سے ایک Delgation کے ساتھ اسلام آباد جا رہا "ببت جلدي من لگ رے ہو؟" "ال الجي للنا بي" شاه زين في الماري سے دو سوٹ تكال كر بيك مي تقريا " آنی ایم سوری لیکن مجھے خود بھی ابھی ہے چلا ہے۔" شاہ زین ڈرینک سیل پریڈا ضروری سامان افعاتے ہوئے بولا اس کی تیزی بتاری کی کہ وہ سنی جلدی میں ہے،حدر، شاہ زین سے والیل محرجانے کی بات کرنے آیا تھا لیکن ٹی الحال بات كرفي كااراده ترك كرديا تقار "كب تك آدُكي؟" حيدر درينك تيل

ك كنارك ير فلتے موتے بولا۔

"أيك مفتراو لك على جائ كا" شاه زين نے سائیڈ عیل سے والث اورموبائل اٹھایا لیکن والث فيح كر كميا تفااور جلدي كي وجدے ماؤل كى محورے بیڑے نیے چلا کیا تھا۔ "اوہو" شاہ زین نے جھنجملاتے ہوئے

كبااور بيرت فيح جمانكا باته ع تكالنا نامكن

''حیت پر ایک لوہے کی کمبی سلاخ کو ہے۔"شاہ زین سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔ "مين لا دينا مول تم باني پيڪ كراو-" حيدرا تُدكر بإہر جلا كيا، شاه زين كودائق عى دير ہو

ك اور خال باته بول ك، وه كريناك لحدا كر گزرگیا تھا، شاہ زین اور دخشندہ ناز کی جنگ میں حيدر في بحى بهت وكي كمويا تما، بلكرسب وكي كمويا تقايايا وتحبين تقاء

شروع شروع مل جب شاه زين كمر چيوز كر حميا تفاتو أبين لكا كرشايد بي عي اس كي سازش ہوگی، دماغ اس بات کو حلیم کرنے سے قاصر تھا كدوه سب مجمع جمور كر جلا كما ب، ووتو بروقت رخشندہ ناز کو نیجا دکھانے کی باتیں کرتا تھا اور پھر بوں اس طرح نسب کھے چھوڑ کر چلے جانا ان کے کئے بہت عجیب تھالیکن جس طرح وہ اپنی فکست تعلیم کرے حمیا تھا، جس فکست خوردہ کیج میں اس نے ان کی فتح اور اپنی فکست کا اعلان کیا تھا ای طرح سے جانا کوئی سازش جیس ہوسکتی تھی، شروع شروع میں تو رخشندہ ناز نے تونس تیں کیا تھالیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ شاہ زین کی کی محسوس کرنے لی تھیں ،اس کے ساتھ ہونے والی طنزیہ تفتلو یادآنے لی می، دوئ کا نہ سی وحمنی کا رشتہ عی سی لیکن کچھ رشتہ تو تھا، اس کے جانے کے بعد الیس احساس موا تھا کہ شاہ زین سے نفرت کا جذبہ بی سمی کیلن وہ بہت اہم تھااور پھر اس دن حسن نے جو پھے جی شاہ زین سے کہا۔وہ باب بيني من يمي فاصله تو ديكنا جامي مين اور جب وه اہے معمد من بوری طرح کامیاب ہو جلى ميس تو ده اين اس مح يرخوش كيول يس مى، پچھتا کیوں رہی تھیں ، وہ شاہ زین کو جائنداد ہے ب دهل كرنا جائت ميس تو ده جائيداداورسب كي زند کول سے خود عی بے دھل ہو گیا، پر اب شرامت کے آنسو کیوں؟ دل برا تنابو جھ کیوں تھا، ٹیرس پر کھڑی رخشندہ ناز نے کمی سالس خارج موكي كي-"انبول في اين آنسويو جه لخ ته، حیدرنے دیکھا کہ دواہے دکھ دخشندہ نازے جی

درد جاہے جتنے مجی چھیائے جائیں آنسوؤل کی صورت آعمول سے چلک عی برتے ہیں، حسن مراد کی طبیعت بھی اب اکثر خراب رہنے گل تھی، دکھوں کا بوچھ جو پڑھ کیا تھا، رخشندہ ناز خراب طبیعت اور نم آنکموں کی وجہ بخولی جائق میں،حیدر خاموتی سے اٹھ کر کرے

"حيدر!" كيح على محول بعدات يحصي مما کی آواز سائی دی،وه واپس پلٹا۔

"شاہ زین سے کہو کہ وہ لوٹ آئے وہ کھر ای کا ہے۔ میرز نے بغور مماکی طرف دیکھا، دل كى بات آنكموں تك تو آتى مى كيكن زبان ےادائیں ہولی می۔

"ممااب کوںاب جب وہ ایٹا سب مجھ خود عی بار کر جا چیا ہے تو آپ سک کرنا جائی میں۔" حدر دل کی تی زبان پر میں لانا جانتا تھا کیلن دل پر بوجھا تیابڑھ کیا تھا کہ دہ بول بی پڑا۔ "انساني كي عظي كي كوني عربين موتي جھ سے معظی ہوئی ہےا ہے کہنا میں ازالہ کرنا جا ہتی

"آپ کا ازالہ اس کی محرومیوں کو دورجیس كردے كا-"ال نے ايك نظر رختده ناز كے شرمندہ سے چرے بر ڈالی اور دہاں سے چلا آیا، اے اپنی مال کی ای شرمندکی سے ور لک تھا، اسے ہیشہ سے ان محول سے خوف آتا تھا جب شاوزین اورمماای ای ضداورانا سے فیچ آئیں

"مما آپ بھی ہار گئیں۔" حیدر نے سر جهكاتے ہوئے سوچا۔

> "ين ل سكتا بون؟" "البيل روم من شفث كرويا حميا بيكن خیال رے کہ ریض زیادہ یا تی نہ کرے۔" "جى إ" حيدر في بال عن مر بلايا اورائه کرانک کے پاس آگیا، وہ خاموتی ہے آٹھییں "انكل اب ليسي طبيعت ٢ آپ كى؟" وه

''جی ان کی پیرحالت بہت زیادہ مینش کی

وجہ سے ہوئی ہے کوشش کریں کہ الیس کم سے کم

بانى موكياتما كياكونى فينش بي؟"

لينش بواوروه ريليس ربين-"

W

W

W

m

ان کے یاس بیڈیر بیٹے ہوئے بولاتو انہوں نے آ جميس كلول وي -"حیدر پلیز میراایک کام کروکہیں ہے بھی

شاه زین کو ڈھوٹٹر لاؤے وہ حدر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے التجائیا عماز میں بولے۔

"انكل ووليس آئے گا۔"حيدر بے بى سے بولا وہ شاہ زین کی ضد کو بہت اچھی طرح سے

"تم جانے ہو کہ وہ کہاں ہے؟" ان کی أتلمول من اميدا بحرى-

"جي!" حيدركوان كي اميدتو ژنا اچما كيل لكا تقاءاس في بال عن مر بلاديا-

" میں جانتا ہول کہ میں بہت برا ہول بہت براکیا میں نے اس کے ساتھ ایک میں اس ہمانی مانگ لول گالس تم اے کھر لے آؤ۔" "هم ای پوری کوشش کروں گا۔" "حسن کیا ہوا آپ کو؟"رخشندہ ناز کرے

مين داخل موسي-" کھیل بس ایے ای طبعت کھ خراب

20/4 جولتر 120 ) حدا

سنعالنامشكل ہونے لگاتھا۔ "باتعامت لكادُ مجمع بحديث لتى يس تهاري کونی رشتہیں ہے تہارامیرے ساتھ۔" "ابيامت كبو-"شاوزين دكوسے بولار " مس حق کی؟ مس امانت کی بات کرتے ہوتم، بہال چھ بھی تہاراجیں ہے،اب مل سی اور کی امانت ہوں۔" شھر بانو کی کر بولی، شاہ زین کولگا جیے ساتوں آسان اس برآ کرے "كك ..... كيا كهاتم نے؟" شاه زين كولگا جياس كساعتول في ولحي غلطان ليا مو-"تم ايما كي كرعتى مو؟" شاه زين كوايي آواز کسی کویں سے آلی محسول ہو لی۔ "بہت سے کام وقت کی مجبوری ہوتے ہیں۔' شہر بالونے آنسو ہو تچھتے ہوئے خود کو کمپوز "اورتم بھے انظار کی صلیب پر لٹکا کر چلے ك تقتمارى وجد بدناى كاجوداع جه يراكا ووتهاري معافيال بحي جبس وموسكتين اس محبت كي وجہ سے میں خود کو اہا کی نظروں میں بہت مجموثا محول كرنى مول، ال محبت في محص ميرامان میرااعتادسب کچھے چین لیا ہے بخض بدنا می تک مرا مقدر کی ہے، اگر کھے تحورا بہت بھا ہے آ اب اسے را کومت بناؤ اورتم مس شهر باتو براینا حن جارے ہو، وہشمر یا لوجوتم سے محبت کرلی می وہ تو کب کی مرکی برسوں میری رسم حاے اور

W

W

W

S

C

m

"شهر بانو!" اینانام من کرشهر بانو پیچیے مڑی اور پھر جسے پھر کی ہو گئ ہو، شاہ زین اس کے بالكل سامنے كمٹرا تھا يہ خواب تھا يا حقيقت اسے سجومين آرما تما كتنع على لمح حقيقت كوخواب مجمع ہوئے بیت کئے تھے، جب آ تھوں کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی خواب جیس حقیقت ہے تو آتھوں "شهر بانو!" شاه زين بي چيني سے بولا۔ "ببت يرے موتم " شمر بالو نے روتے " کین تم انچی ہو نا پلیز مجھے معاف کر " بہت د کھو یے بیل تم نے مجھے اب معالی

النف آ کے ہومیری معافی کی بھلامہیں کون ضرورت يزكن جاؤوا لسالوث جاؤ-" و کیے اوٹ جاؤل تمہارے بغیر میں اوٹوں کا میں انگل سے بھی معانی ما تک لول گا۔ "معانی مانکنا اور دینا کیا اتنا آسان ہے بتنائم مجدرب مواور مرتمهاري شرمندك كزرك وتت كووالي جيس لاعلى اب محمد بدل جين سكا-" '' میں مہیں تمہارے یاس اتی امات چھوڑ الياتا" ثاوزين في جمات و عبدال "انكل كى سارى شرائط يورى كردى يين خود کاتا ہوں تمہاری ضروریات با آسانی بوری کر سلاً ہوں،ایے کی بڑے کولانے کا کہا تھا انہوں نے تو وہ بھی لے آؤں گا،شہر یا نوسب چھ فیک " كي جي تحك جيل مو كااب بحي بحي بي غیک تبین ہوسکتا۔'' شہر بانو **بی**ٹ بی بڑی تھی

من لين ياني ترف لكا-

"بال جانا بول-"

ایک لاوا تھا جو ہا ہرآیا تھا،شاہ زین کے لئے اسے

بالكل اكيلا بور مور با تماناتم ياس كرنے كے لئے نی وی آن کیا لیکن جلد می بند کر دیا، وقت كزارنے كے لئے وہ يونكى مول سے باہر آكيا

"كدهر جانا ب؟" فيكسى والے في مرد ے اے دیکھتے ہوئے کہا۔

"تم چلوش بتا تا مول-"شاه زين خود محى میں جاتا تھا کہ اس نے کدم جاتا ہے دہ آ بوریت کو بھانے کے لئے یو تھا یا ہرآ گیا۔ "ايما كرو ماركله الزك طرف في جلور" شاہ زین کھ سوچے ہوئے بولا تو ڈرائورنے ہال

بمحماس كانظربس بوائث يركمز إاك چرے بانظر بڑی ایک محے کے برادوی سے ين وواسے بيوان چا تھا،اي كى علائل شى تو ہر ونت اس كانظرين بعلق رئتي مين، ووشهر بانوعي

" گاڑی روکو۔"شاہ زین کے بول اجا تک بنگای حالت میں بولنے بر ڈرائیور ڈرسا میا اور فورا ہے بریک بریاؤں رکھ دیا، لیسی ایک جھلے ے رک کی، شاہ زین جلدی سے باہر لکا جمی بواعث يربس آكرركى اوروه اس مسوار مواقى ، شاہ زین کی طرف بھا گا لیکن سوار یوں کے سوار ہونے کے بعد بس آگے بوھ ٹی می شاہ زین جلدی ہے ہماک کریکسی کی طرف آیا۔ "اس س كوفالوكرو"

ورائیور نے لیسی بس کے پیچے لگا دی، جب شربانوائے شاب برائری تو شاہ زین نے لیسی رکوانی والٹ سے کئے بغیر سو کے چند توٹ نکال کر ڈرائیورکو تھائے اور شمر یا تو کے سیمنے

ری می اس فے جنری میں بیک کی زب بند کی اور فریش ہونے کے لئے باتھ روم میں چلا کیا، حيدرجيت يرجلاآيا، سلاخ افعاكروالي مزنے لكاجب اس ساتهووالي حيت يروى جرو لفرآياء ووطلع يطيرنك كالميض اورسفيد شلوار من البوس می، دهوی کی وجدے اس کا چرو تمتمار ہا تھا،اس نے بالوں کو لیم کی مدد سے کردن سے پھاد برقید كرركها تفاجكه دوية كو كلي ش دال كريكي ہے کرہ لگائی ہوئی می اور تو کری سے دھے ہوئے كيرے نكال كر اور ير محيلا رى كى، كينے كى بوعرس چرے براس عذى كى ماتع بهدرى ميں حیدرنظریں بٹانا بھول کیا تھا، ماہم نے سارے كيڑے دحوب ميں محيلاكر بسينه صاف كيا اور پرجیت رایک طرف لی ٹونی سے منہ یریانی كے جھنے ارے، بي والے كر ش امرودك ورخت يرجك كرايك كاامرودتو ژااور مراس دحور كماتى موتى خالى توكرى الخاعة سيرهيال اتر ئی، حیدر سالس رو کے لی محرکے ذیر اڑ آخری جھك تك اے و كھارا تھا، اے و كھتے عى اے ایٹا آپ بہت ہے بس لگا، ای عی نظروں يرافتياريس ربتا تحااوروه اس عظري بثاني میں بری طرح ناکام رہتا تھا، وہ نظروں سے او بمل ہونی تو حیدرائی اس بے وقو فی مرسراویا اور پیندماف کرتے ہوئے نیجار حما،بداسے ائی بے وقونی عی لئی می الین اختیار سے بالکل باہر، بدمبت می یا بے وقوقی جو بھی تھا، لیکن اسے د بكيناات سوجنا اجما لكما تما\_

W

W

Ш

a

S

O

O

m

منتك المنتذكرنے كے بعدوہ والي مول آ مرا تھا، ابھی اور بھی کچھ معروفیات تھیں جن کی وجہ سے وہ اکلے دو دان تک يہيں تھا، كمرے من

2014 جولاتي 2014

وہاں شہر بانو تی ہو کی لیکن وہ میں جے بھی تم

جائے تھے، اس لئے تم واپس لوث جاؤ يهال

تمهاراكوني ميس اب "شهر بالونة آنسو كلي من

اتارتے ہوئے کہا اور وہاں سے چکیا گئ جس

شهر با تو کوشاه زین جان تفاوه واقعی عی کهیں جیس

ن مساید وقت ن دهول مین تین هوی می مشاه زین نے دھندلائی ہوئی تظروں سے اسے خود سےدور جاتے دیکھا۔

W

W

W

m

\*\* شمریا نو کو کھونے کی اذبت کم تبیں تھی پہلے امید می که شاید وه بھی اے ل جائے، لیکن نہ ملنے اور کھونے کے در میان بہت فرق ہوتا ہے، اس کاول کرد ہاتھا کہ ہر چر کوتیاہ پر ہاد کردے، اليا كسے موسكا ہے كہ شمر يا تو يركى اور كاحق موده تو صرف اس کی می میں بات اس کا نادان دل مانے سے انکاری تھا۔

"ایبالبیں ہوسکا میں ایبا ہر گزنہیں ہوئے وں گا۔ "اس نے ول على ول ميں ارادہ كيا، كيكن مب کیے ہیں ہونے دے گاوہ کھیل جانا تھا، اس نے جیب سے موبائل تکالا اور حیدد کا تمبر ڈائل کیا اور پھر حیدر کوساری بات بتا دی۔

"تم يريشان نه مويس ملى بيقلائث سے اسلام آباد پہنچا ہوں۔" اور مجر حیدر طیب کو اطلاع وے کر افلی سے اسلام آباد شاہ زین کے ياس بي كياتما\_

"زین بہتر تو یم ہے کہ انکل سے معافی

"آئى ايم شيور انكل حسن مان جا تيس مح مصرف مان جا میں مے بلکہ شہر یا نو کے ایا کو قائل مجمى كريس عيم بلكمين من خوداتك سے بات كرتا مول-"حيدرت جيب سيموبال تكالا-"نو ..... وے Never " شاه زين نے حيدرك باته مصموباتل لاليار

° شاه زين پليز جڪ جاؤ ، واپس ڇلوسب تہارای انظار کردے ہیں۔"

"كونى اورطريقة تبيل بي كيا ايماتبيل مو

" تمہارا د ماغ تو خراب بیں ہو گیا اس کے جينے کی کوئی وجہ تو چموڑ دو يملے عى وه كاني قيمت چکا جگی ہے۔ "حیدداس کی بات کا منے ہوئے گئ سے بولا تو شاہ زین نے شرمند کی سے سر جھکا لیا۔ " فيمرتم عي بناؤ شن كيا كرون شي الي أتلمول سے مب و کھا اسے ہوتا جیں و کھ سکتا۔ م کھے کچوں کے تو قف کے بعد شاہ زین بے بی

" ہمارے ہوتے ہوئے منش کس بات کی ے؟" طیب اعرد داخل ہوا، پر دفیسر صاحب اور طاہرہ آئی جی ساتھ تھے۔

" آپ اس وقت بهال-" شاه زین اور حيدر كى حيرانى يرتينون نظام كرائے تھے۔ " يرخودار تمهارارشته لے كرہم جائيں كے ہم بھی تو تمہارے بوے ہیں تا۔ مروقسر صاحب نے مگرا کر کہا تو شاہ زین خوتی ہے ان -12 JE L

"لين كياوه مان جائيس مح؟" "كوش كرنے مي او كوئى حرج ميس اكر اس طرح باتھ پھیلانے سے خوشیاں ل جا میں تو مودا كمائے كالبيل-"

"اور اگر نہ مائیں تو؟" شاہ زین کے فدشات الي جكه يرتق

"تو چراللہ کوئی اور راستہ دکھا دے گا۔" طاہرہ آئی نے سل دی شاہ زین پیکا سامسرایا۔ "وي اكر بم ال طرح عدد المرة لي مے تو سو فیصد جانسز ہیں کہا نکاری ہوگاکل رسم حتاب "طيب سجيد كى سے بولا۔

"لو؟" حيدرسواليداعداز من بولا-" و بدكرمرے دائن مل ايك باك ب

بس كے ذريع ہم اگر سو فيصد تك نبيل تو مجمعر نمد تك ضرور كامياب موسكة بي اور جب بم اجمز فصدتك كامياب موجاتي عي و مجيس جين فصد كامياني مي ل في-"

"كيا مطلب؟" پروفيسر ماحب مجهونه بھتے ہوئے بولے تو طیب نے سب کوایے زئن میں چلنے والے منصوبے سے آگاہ کیا اور ہے مصنوبے کے مطابق حیدر اور طیب پروفیسر ماحب اور طاہرہ آئی کے ہمراہ شہریا تو کے کھر رئيز ما نكنے في كے تھے۔

" بنن آب بيه محمد عما تين بيدو دلول كي فوق ہےدوز ترکیوں کا معاملہ ہے۔" "كين ينهاري عزت كامعالمه ب

"شربانو جیے آپ کی بیٹی ہے ویے بی ماری بی ہے ہم اسے ورت سے بیاہ کر لے

"بس جو كهنا تما كه يح اب آب يهال ہے جا مکتے ہیں۔"شمر ہانو کے اہاسخت کیج میں

"ليكن انكل آب ايها كيے كر سكتے ہيں شاہ زین اور شربانو ایک دوسرے کو پند کرتے ال-"حدد في قائل كرنا جايا-

"نام مت لو ميري بني كا كون تم لوگ اماری خوشیوں کے سیجے رو کئے ہو۔" طیب نے کڑی کی طرف دیکھا اور پھر ہے کبی سے نگاہ حیدر پر ڈالی،نظروں کا تبادلہ ہوتے ہی حیدر نے می مایوی کا اظمار کیا۔

"شاه زين احجما سلجما موالڙ کا بے تعليم يافته ب اثااللہ سے برمردوز گار بھی ہے آپ کی بینی لوخوش رکھے گا۔" پرونیسر صاحب نے طبیب اور فيرركو مايوس موت ويكها تو قائل كرف كوآ م

"آب سب كومجه كول جيل آرما آج شربالو کی رسم حتا ہے، جوآب کررہ ہیں وہ عرت دارلوكول كاشيواليس ب-"شريالوكى والدوبوليل

W

W

W

C

"تم امرزادے ہارے میجیے کول را مج ہو۔"شھر یا تو کی والدہ ہے بی سے بولیں۔ "ہمارے ہال سے رواج میل ہے کہ کمر آئے مہمان کو بے عزت کرکے نکالا جائے بہتر ی ہے کہآپ یہاں سے بطے جا میں۔"شھر ہاتو كالإن في لهج من كها أي جياب بات كرنا ناممكن باورمنددوسري جانب موزليا

"آب كو مجمد كول جيل آريا شهريالواس شادی سے راضی میں ہے، وہ شاہ زین کوئی پیند كرنى ب وولسى اوركوخوش ميل ركوعتى-" طيب ک نظریں باہر کیٹ یر عی جی مولی میں جسے عی كيث كملا اس كى آتھوں من جك درآني اس نے حیدر کا ہاتھ تھا ما تو اس نے بھی یا ہر کی جانب

"آپ شايد بحول رے بين كه يہلے بھى ایک بارشاہ زین اور میں کی نہ سی طرح سے شمر ہا تو کا حوالہ رہ میکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آب نے بیاصلیت اڑکے والوں سے چمیاتی ہو کی،آب شربانو کے ساتھ زیردی کرکے دوہیں تین انسانوں کی زعر کول سے میل رہے ہیں، لڑکے کے خائدان کو بھی اعرصرے میں رکھا ہوا ے بیدموکہے۔"حیدر بول رہاتھا۔

"بہت فوب بہت فوب اٹی بیٹی کے عيبول يريرده وال كر جارے مرتفويے يلے تے۔'' ایک بیٹے سالہ فورت اغدر داخل ہونی ساتھ ایک نوجوان لڑ کی بھی تھی دولوں نے کا مدار

هندا (125) حولای 2014

عند (124) جولاى 2014

" يى ئىس تىماراكونى كال تىس سىدىدى ذبانت إور تقدر كويتي مت كرو تقدير من ايا موماى كلما تمام في الي على لمنا تما" "بال تعیک کدری موکدا کریس تقدیرے م کھر چھین سکتا تو اپنی اما کو چھین لیتا یا یا سے اتنا دور نہ ہوتا۔" شاہ زین سجیدگی سے بولا اور پھر يميكا مامكرايار " ویسے تم حیدر کی ذبانت کی قائل ہوگئی ہو میری محبت کی طاقت پر یقین جیس آیا تمہیں۔'' "حيدر كى ذبانت كى قائل من اب سے مملل بہت مملے سے مول اور تم مجھے كتاا في محبت كا قال كرت مورة مي ديند كرا ب-"شاه زین نے شیربانو کی آنکموں میں جمانکا تو وہ نظرين جمكائل-" لیکن تم آئندہ بھی اییا نہیں کرو گے۔" شهربانو چندلحول تك الخي منتشر سانسوں كومتوازن كرتے كے بعد يولى۔ "كياتين كرون كا؟" "اب يول بحي چيور كرميل جاد ك\_" شربالوحظى سے بول-" بمي جين كرول كا اگراييا سوچوں بحي تو كَنْكَار كِلَاوُل " شاه زين في كانول كو باتحد لكات موسة كما و شربانو دهيما ساسرالي، عام جانے كا حساس بهت دفريب تھا۔ "بم كرك تك يجيل كي؟" "انتا الله ایک محفظ تک" شربالو کے پوچنے پرشاہ زین نے بتایا، شاہ زین نے شمر ہا تو كا باتدائي باتدي ليار بكوموم حسين تما اورمن بيند بم سفر كي موجود كي سفر كواور بمي حسين

W

W

W

C

ایک بار ذلیل ورسوا ہوئی تھی، خدا کے سماسے شکر کرے یا شکوہ، آنسو روانی کے ساتھ اس کے گالوں پر بہدرہے تھے جبکہ اس کے ساتھ والے کرے میں موجود افراد کے لیوں پر خوشی مجری مسکرا ہے دوڑگئی تھی۔ مسکرا ہے دوڑگئی تھی۔

نہر ہا تو کے سر پر بیار سے ہاتھ چیر تے ہوئے کہا قا، فوراً سے مہندی کا جوڑا الا کر مہندی کی رسم ادا کی گئی تھی، جبکہ شادی والے دن شہر ہا تو اور شاہ زین کے ہمراہ پوئیک سے دولہا اور دلین کا جوڑا فریدا کیا تھا، نکاح کی تقریب شام میں کی تھی، کیونکہ دن کے وقت شاہ زین کو ضروری میڈنگز ائینڈ کرنی تعیں رحمتی تو کر دی گئی تھی لیکن و لیے ائینڈ کرنی تعیں رحمتی تو کر دی گئی تھی لیکن و لیے

كرسم في الحال التوى كردى كئ مى \_

" مجھے ایمی تک یقین تہیں آ رہا ہے کہ ماری شادی ہو چک ہے اور وہ میں است ڈرامائی انداز میں۔"

"بال ليكن ايبا على موا ہے۔" شربانو سراتے موئے بولى۔

"جانتی ہو بیسب حیدرادر طیب کی سیم تھی، انہوں نے جان ہو جد کرالی چوکیفن کری ایث کی کی کہاڑ کے والوں کورشتہ تو ڈنا بی ہڑا۔" "کہا مطلب؟" شمر ہانو کی آنکمیں جرت

" تقدیر سے جمین کرلایا ہوں جہیں۔" شاہ این مکرا کر بولا۔ کاارادہ تھا، کیکن اس سے پہلے وہ نامعلوم تمبر سے
لڑکے دالے کے داوں میں شک کا جج بوآئے
سے، طریقہ غلط شرور تھا لیکن مقصد ہر گز غلوجیں
تھا، وہ دونوں خواتین بردیواتی ہوئی ہاہر لکل
سین ۔

"انکل ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بٹی دیے سے بہتر ہے کہ انسان ساری عمر بٹی کو اپنے گھر میں بی بٹھا کرر کھے۔"حیدر نے بھی وار کیا۔ "اور ساری عمر بٹی کو گھر میں بٹھانے سے بہتر ہے کہ اپنی اتن معصوم اور بیاری بٹی کا ہاتھ

بہتر ہے کہ اپنی اتن معصوم اور پیاری بینی کا ہاتھ شاہ زین جیسے محبت کرتے والے انسان کے ہاتھ شن دے دیا جائے۔' طاہرہ آئی نے بات آگے بڑھائی،شہر ہاتو کے والد کری پر ڈھے سے گئے ان کی آئیس آنسوؤں سے بحر کئیں تھیں جکے والدہ سکتے کی حالت میں کم صمینی تھیں، دوسری ہاراییا ہوا تھا کہ ان کی بنی کے پاکدامن پر بچھ اچھالا کیا تھا۔

د ممائی صاحب شکر کریں اللہ نے پہلے ہی ای ماحب شکر کریں اللہ نے پہلے ہی ای جگہ ہے، ہم شہر یا تو ہو ہے، ہم شہر یا تو کو اپنی بیٹی ہی بنا کر لے جا بیس شریا تو کو ایس سے بیٹی اور جدردی سے بولے تا شہر یا تو کے والد نے سمانس اعدر کھنے کرآنسو جا چا ہے اور کری سے اٹھ کر دروازے کی طرف یا ہو ہے اور کری سے اٹھ کر دروازے کی طرف یو ہے اور کری سے اٹھ کر دروازے کی طرف یو ہے اور کری سے اٹھ کر دروازے کی طرف یو ہے اور کری سے اٹھ کر دروازے کی طرف در کھا۔

''زاہرہ انہیں کہو کہ کل برات لے کر آ جا کیں۔'' انہوں نے درد بھری آداز میں کہا اور اپ آنسو پو چھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے، کھڑی کے ساتھ کھڑی شہر باتو ابا کو کمرے سے باہر نگلتے دیکھا، وہ ساری گفتگوس چکی تھی۔ اسے بجھ بیں آ رہا تھا کہ اسے عزت کی تھی یا پھر ریٹی سوٹ پین رکھے تھے۔
"آپ بہاں اس وقت۔" شہر بالو کی
والدہ اور والد کے بکدم ہاتھ پاؤں پھو لنے گلے
تھے۔
"ہاں ہماری قسمت انچھی تھی جواس وقت آ

W

W

W

m

ہاں ہماری مت، پی کی ہوا کا وقت ا گئے ورنہ پیتہ ہیں آپ کس کردار کی بیٹی کومیرے بیٹے کے محلے ڈالنے چلے تھے۔" ''ایما مت کہیں میری بیٹی الی نہیں ہے۔" شہر ہا تو کے والد کی آ واز در دسے بحرا کئی جبکہ والدہ کی تو جسے کسی نے آ واز می سل کر کی ہو، حیدد نے خودکومضوط در کھنے کی مجر پورکوشش کی۔

"جیسی مجی ہے ہمیں ہیں جاری طرف سے بیرشتہ ختم مجھیں۔" "آب الما کسے کرسکتی ہیں مری مات ہ

"آپ ايدا کيے کرعتی بيں ميري بات تو

"کیاسنوں اللہ کالا کھ لا کھ شکر ہے شرافت کا یہ پول پہلے ہی کمل گیا۔" دونس جریدادات اس را تیکسی ا

''بس جو بولنا تھا آپ بول چیس وہ رہا ہا ہر کا راستہ'' طیب نے لوہا مرم دیکھا تو چوٹ نگائی۔

"ائے ہائے میلاکا کون ہے کیما بدھیز اور بد لحاظ ہے۔"

"آپ سے تو کم ہی بدلحاظ ہوں۔" طیب جوابا بولا، پروفیسر صاحب کوطیب کے لڑا کا انداز پر انہیں آگی لیکن صور تحال کی نزاکت کو بچھتے ہوئے آپنی کو کنٹرول کر گئے تھے، ان دوخوا تین نے ان کا کام اور بھی آسان کر دیا تھا، طیب اور حیدر نے پہلے لڑکے کے خاندان کا پینڈ کروایا تھا، ان کے شادی کے معمولات کی خبر کیمے کی تھی ہے وہی جانے تھے اور پھر عین اس وقت وہ شہر یا تو کے گھر جانے تھے اور پھر عین اس وقت وہ شہر یا تو کے گھر رشتہ لے کرآئے تھے جب لڑکے والوں کے آئے

حنا (126) جولاني 2014

عنا (127) بولاى 2014

حيدرسيني يركانے كى دهن بجاتا موالاؤرج میں داخل ہوا، انکل اے سامنے لاؤر کے میں عی بیٹھے ل کئے تھے، وہ اس وقت شاہ زین کی طرف سے بی والی لوٹا تھا، اس وقت بہت خوش تھا، لا وُ مِجْ مِيں موجود انگل كوسلام كيا تو انہوں نے سر بلاكرسلام كاجواب دياء سلام كے بعد حيدرت آ کے برمنا جا ہالین انگل نے یکارنے سےاسے روك ليا، حيدران كے سامنے والے صوفے برآ كر بين كيا وه جانا تما كمانكل اس سي كيا سوال ہو چیں گے، لیکن حیدر کے بیٹنے کے کائی دار تک وہ خاموش عی رہے تھے ایسے جیسے بولنے کے لئے الفاظ و وعرب ہوں۔ "شاوزين كى طرف سے آرہے ہو؟" وو کائی دیر کی خاموتی کے بعد بولے تھے۔ "جيا!"حيدرنے محضر جواب ديا۔ "اس سے کہونا کہوا ہیں آ جائے۔"وہ بے بی سے بوئے۔ ''انکل ایکچو تیلی میری اس سے امجی تک ''انگل ایکچو تیلی میری اس سے امجی تک اس موضوع ير بات جيس موسكي موقع عي جيس ل "انكل شاه زين نے شادى كر كى ہے۔" حدد کھدرے کو نفے کے بعد بولا۔ خوشى، عم ، افسوس كيختادا كننے عى تاثرات تے جوایک ساتھ حدرنے ان کے جرے پر 一色色ラント "کس کے ساتھ اس کے ساتھ جے وہ پند " في "حيد نے بال من سر بلاديا۔ " کیے؟ میرا مطلب ہے کہ...." انکل کو

م کھی جھیں آرہاتھا کہ کیا کیے پوچھنا جا ہے ہیں

توائی بات ادھوری بی چھوڑ دی۔

W

W

W

m

"انگل وہ جن لوگوں کے ﷺ رہتا ہے وہ ببت الجعے اور بیار کرنے والے بیں اور پھر جو ج خالی ہو جائے وہاں کوئی نہ کوئی دوسرا مرور آ ہے۔ "حدر کی بات برانبوں نے سر جھالیا۔ " مجھے اس کا ایڈرلیں دو میں خود اے مو لوں گا۔"انگل کے پوچھنے برحیدرنے انگل کوٹھا دل در زین کا پید تا دیا۔ ۱۳۵۲ مند شد

"اللام عليم!" حيد خوشكوار لج على "وعليم السلام!"شهر بالوتے مجن كى سيلب

ماف کرتے ہوئے جواب دیا۔ "ارے بیکیا شاہ زین نے آتے بی مہیں کام برلگا دیا۔"حیدر کے کہنے برشمر بانو مملکملا

"ارے بیں الی بات بیں ہے می خودی قارغ رہے سے تک آئی ہول۔" "بائے داوے میرشاہ زین کدھر ہے تھ کیں آرہا۔ میررنے بین کی جیب میں اتھ ڈالتے ہوئے یو جما۔

"آفس کیا ہواہے۔" "واث اتن جلدي ميرا تو خيال تفا كدوه میمی یر ہوگا۔" حیدر جرائی سے بولا تو شرااد مكراني اتهدموكرتوليے سے صاف كيے۔ " ہال کیکن ہمارا بلان کچھ اور ہے، جاتے پو مے؟" شهربانو فرت کی طرف مڑتے ہوئے

ونبيل مِنكوفيك لول كا-" حدرسلب تك كما جكه شمر بانونے فرت كے آم نكالے۔ "شاه زين كهدر ما تما كه من مجودن انتظار كرلوں پر جب سكري ليے كي تو ايك تفتح كا

چھٹی لے گا پھر ہم مری چلیں مے لیکن اس سے سلے چھوٹی ی تقریب کرنا جاہتا ہے جس میں مب محطے والوں کواٹو ائٹ کرنا جا ہتا ہے۔ "داو That,s very good" حيرر نے خوشدل سے کیا اور فرت سے دودھ کا جگ نكالا اور دوده بليندرش والاجمى دروازه تحلنيك

"شهربانو!" شاه زين شهربانو كو يكارتا موا ندر داخل موا اور صوفے ير بيشے كيا، شهر باتو نے جلدی سے آموں والے ہاتھ صاف کیے اور باہرآ گئی جبکه حیدر مسرادیا۔

"كُدُ الونك " شهر بالوني مكرا كركها تو ثاه زین نے بھی جوابا مسرا کر کہا۔ "ميكيا دروازه كملا بواتما جب اكبلي موتى

بوتو دروازه بندر کها کرو-" شاه زین بار مری نارافتگی ہے بولا۔ "مین المیلینیس تمی ۔"

"ميري ياد ساتھ ساتھ ميل" شاه زين وميفك موتع موت بولا اورشمر بالوكو بازوي بررائ ماتهمون يربغاليا

"آہم .... آہم " جید نے کی کے دروازے میں کھڑے آم کی معلی جوستے ہوئے کلاصاف کیا تو شاہ زین نے مؤکر پکن کی طرف ريكما، حيدر في مكرات بوع أتلص بندك جے کہدرہا ہوکہ میں نے چھیس دیکھا اور پر والبس مجن مين آهيا اور بليندر آن كيا، شور ار عمر من ميل كيا تفار

"كمانا لاؤل؟" شربانونے فائل كيس فاتے ہوئے یو جھا، شاہ زین ایے سر پر ہاتھ " تبیں ابھی موڈ جیس ہے میں فریش ہو کر

"شكريد" حيد كے كنے يرشم بالونے محرا كرهكريدادا كياري "تم يه جا كرائ شومركو Serve كرواور جنت كماؤ تمكا بارالونائي-"حيدر فيك كلاس من ڈالاتو شمر بالوم کرا کر کن سے باہر تکل گئی۔ \*\*

آنا ہوں کھ بلکا محلکا کھائے کو ہے تو وہ لے

آؤ۔" شاوزین نے ٹائی کی ناٹ ڈمیلی کی فریش

ہونے چلا کیا، جب شہر یا تو چن میں واپس لوئی تو

حيدرفيك بناچكا تمااورائ كلاسول من وال ربا

دواتو كولى الرج محى اليس ب

" فشكريه كي ضرورت بيس بي ليكن اكراداكر

W

W

t

C

شاہ زین اور شہر یا توایک ہفتے کے لئے مری توريرمري يط مح تقراس فرى جانكا س کری شاہ زین سے بات کرنے کا ارادہ ملتوی كرديا تماءاس كامقعد شاه زين كويريشان كرنابر كزمين تما، وه اس كى يريثانوں كوحتم كرنا جابتا تماسوان کی والیس کا انظار کرے گاء انکل اور مما ون ميل لني بي بارآ عمول بي آعمول مي اس ے یوچے رہے تھے اور وہ نظریں جرا جاتا تھا اب تووه كوشش كرنا تما كمانكل سے اس كا سامنا م سے کم ہو، جب سے آئیل شاہ زین کے ٹھکانے کا پہتہ چلا تھا وہ اور بھی بے چین رہنے لے تھے، انکل کی آ تھوں میں بہر مند کی و کھے کر اے شرمندگی می ہونے لکتی اور وہ ہر پارخود سے وعدہ کرتا کہ جیسے بھی ہووہ شاہ زین کووالی لے بی آئے گا، وہ شاہ زین کی ضد سے انجی طرح واقف تفاليكن بجربهي يقين سانغا كهشاه زين اس -182 turaly

"كيسي ياتي كرت مو يحيط ويره سال הפטונופובין-میں ایما کوئی دن جیس کرراجی ون میں نے "م خودکویه بادر کردانے کی کوشش کردے ہو کہ تم خوش ہو۔" حیدر کا حقیقت اس کے مهمیں اور یا یا کو یا دہیں کیا ہو۔" "رخشندہ ناز کوئیل کرتے کیا؟" حیدر کے سامنے رکھی تو وہ نظریں جرا گیا، دونوں کے يوجيخ كا عداز ايباتها كهشاه زين نظرين جراكيا. درمیان گهری خاموش جها گئی،شاه زین این دل اس كي آعمول عن المعي تحرير بهت واسي محى\_ کو بی سمجھا تارہا کہوہ خوش ہادر حیدراس کے " کیاتم مما کومعاف نہیں کر سکتے ؟" حیدر چرے کے بدلتے تاڑات بدھنے کی آدمی ادهوري كوشش كرتاريا\_ ب بی سے بولا۔ "حيدرتم كيى باتي كرت بوانبول في "زين تم نے جنگ باري تيس بے جيت لي مير ب ساتھ ساتھ کھ فلط ميں كيا اگر ميں ان كى ہوالیں چکومما اور انگل تمہارا انظار کردے ہیں جكہ ہوتا تو شايد يلى كرتا اور پر من نے كون سا وه دونول جمك كئ إلى تم بعي ضد چهور دو-ان کورت برحانی ب،اکریایات یا تماری مما "حيدرتم بحي اسے ميري ضدى مجھتے ہو؟" نے مجھے نفرت میں کچھے کہا تو میں نے بھی تو بمیشہ شاہ زین دکھ سے بولا اے اقسوس ہوا تھا کہ حیدر نفرت سے بی بات کی می تو پر بھلا میں اس قابل بھی اس کے بارے میں ایساسوچھاتھا جیساجسب کہاں کہ کسی کو معاف کرسکوں میں تو بہت چھوٹا "وتبيل السي بات بيس بي كين ووباب بين مول معالى دين كا كبه كر بحص افي عى تظرول ين مزيد چھوٹانه كرو-" مراج می که سکتے ہیں۔"حدر نے دیل دی۔ " فرتم كي كه سكة بوكرتم سب ك بغير "كاش كدوه باب بن كركت واكروه باب خوش ہو،تم الیل شہر ہانو کے ساتھ خوش میں رہ بن كر كيتي وين اف تك ين كريا-" سكتے بشہر بالوانكل كى كى كو يورائبيں كرسكتى بشهر بالو "أف تو من نے اب بھی تیں کی بس ميرالهم البدل توجيس موعلى نا، كيا ايها ہے؟" فاموتی سے کم چھوڑ دیا۔ " منبط کی وجہ سے اس "جانا ہوں کہ بیکیاں جومیرے اعدرہ كي آ عميس لال موري مين، بدو كرجب بحي آتا ال كے جسم ميں سوئياں ي جينے لکتي تعين، اينے كى بين شايداب بحى بحى يورى شهول فين اب مجے یہ کمیاں راس آگئ ہیں میں خوش رہنے ک باب کے کم محے نفرت اور حقارت بحرے الغاظ کوشش ضرور کرتا ہول اس کھر کے ایک ایک ال ككانول من كونخ لكته تقيه "زين ايك بات بناؤ كيا مي تهمين بحي ياد کونے میں میرے خواب سے میں میں حربانو كے ساتھ ايك مل زير كى كرارنے كى كو تش مغرور كين آيا ، كن ناشترك موئ جم جات موك واكركت موئ وكي على نياكرت موعـ" کرتا ہوں میں واپس بھی بھی اس کھر میں لوٹ کر حیدرنے شاہ زین کی طرف دیکھتے ہوئے ہو تھا۔

كرد بالقااور حيدر كے ساتھ كاڑى من آكر بين ہوئے تین دن ہو کے تے اس کے پاس کوئی مفوس بهانه می بیس تفا-" مجھے تم سے ایک ضروری بات کرفی "اب لو آگيا يول تا-" ے۔ "حدد نے گاڑی سے لگتے ہوئے کیا تو شاہ "تم يَناوُشِم بِالوكيسى ہے؟" زین بھی گاڑی سے باہر لکلا اور حیدر کے ساتھ "اس کی طبیعت کھے تھیک جیس آب و موا چرا ہوا کائی شاب کے اعرد واعل ہوا۔ مليج مونے كى وجه عادكام اور بخار موكيا۔" " دوک کانی۔" حیدر نے ویٹر کواشارے "او ..... و تم نے مجھے پہلے کول میں ے بلایا اور دو کے کافی لانے کو کہا۔ عایا۔ "حدر پریثانی سے بولا۔ "میں بریشانی کی بات میں ہے ڈاکٹر کو "الى كيا ضرورى بات مى؟" ''زین تم والی آ جاؤ وه کمر آج مجی تمہارا چیک کروایا ہے کہ رہا تھا موکی تبدیلی کی وجہ سے ہے۔"حیدر کھردر کی خاموتی کے بعد بولا۔ میڈین لےربی ہے۔" "اليانين موسكاييامكن إ-" "أبحى تويالكل الملى موكى\_" " کچو جی نامکن بیل ہے شاوزین اس کم یں کھی جی ویا میں رہا جیساتم چھوڑ کر آئے "جيس الل وجيس عي في كال كي تنے، ان قیکٹ مما بھی ولی تہیں رہی ہیں، انگل محی ماہم بھی اس کے یاس ہے۔"شاوزین فائل اورممانے بی مجھے مہیں واپس لائے کو کہا ہے۔ - NY 2 90 Z / SE "اب کیوں کہدرہ ہیں ایک یار جھے ای " گذے" اہم کانتے ی حدد کے چرے یہ تظرول سے کرایا ہے، اب کول بلول پر بھانا ايك رنگ آكركزد كيار "ايااور تهاري مماكيسي بن؟" واح بن بدى مشكل سے من نے ان كے بغير جینا سکھا ہے لیکن سکولیا ہے، اب بار بار ذکیل "رخشدہ نازئیں کو مے؟" حدرنے شاہ اونے کی سکت ہیں ہے جھ میں۔" زین کے چرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو شاہ "فكريد" حيدرنے كانى مروكرتے ويٹر زین عیے ہے مرادیا۔ ے کہا، ویٹر کائی سروکرنے کے بعد جاچکا تھا۔ بے وقوف تھا نفرت میں کیا ملا؟ اب او "بلذ يريشر كالبيلي عي الكل كومستله تمااب سب چھ بدل کیا ہے۔" "اجِماكب تك فارغ بوجاؤكة قس نائم ان کی شوکر بھی اکثر ہائی رہتی ہے اور تم بھی جائے ہوکہ بیسب تہارے جانے کی وجہ سے ہے۔ و کب کاحتم ہو چکا ہے۔" حدد کے کہنے برشاہ زین جب عی رہالین ای " بال من مجى بس جانے عى والا تھا۔" شاه کے چرے کی اضطرائی کیفیت حیدرے جمی کا زین نے قائل دراز میں رحی اور دراز کولاک لگایاء ر بوالونك جير كے يجھے لكا مواكوث اتاركر بہنا " تم اعدے ول الل او۔" توحیدر جی اٹھ کھڑا ہوا، شاہ زین نے آفس کے " میں خوتی ہول۔" شاہ زین نے خوتی ڈرائورکومٹع کیا جوگاڑی شارٹ کیے ای کا انظار

W

W

W

m

عند ( 130 ) حولاني 2014

"زین تم آنے والے کل کے بارے میں

پھر ہیں جائے، لین اس کمرے لکتے ہوئے

W

W

W

C

" مِن تو بهت كرتا تما\_" حيدر في اعتراف

اورایک کمے کے لئے جم سامیا۔ "حيدر بينا كيا موا؟" رخشده ناز حيدركي طرف مزیں اوراہے بازوے بلا کر اٹھانے کی " يمال فيح كول موت موت موادير بيد برليو-"رخشده نازيريثاني سے بولس\_ محصلے دو دنوں سے طبیعت کچھ زیادہ عی "سویاتین تماسونے کی کوشش کررہا تھا۔" حیدر نے آتھوں سے بازو بٹایا اس کی آتھیں الال مورى ميس\_ "آب كوشايدهم فيل جمع اور بيدر يندر میں آنی سین میے سوتا ہوں اور جب سے شاہ زین اس کرے کیا ہے یہاں بھی تیں آئی۔" رخشدہ ناز کوایک کھے کو لگا جیسے کسی نے ان کی "حيررا" رخشده ناز كرے يل وافل جان نکال لی مو، حیدر کا اتا اجبی لجه آج سے ملے بھی مبل ہوا تھا، جب وہ رخشدہ نازے بہت زیادہ ناراض ہوتا تھا تب مجی احد اجبی کچے میں بات میں کرتا تھا، حدرتے اٹھ کر باہر جانا جا ہالیکن رخشندہ نازنے اے ہازوے پکڑ کر "ايا كول كمدرب بو؟"

'' پیت<sup>و</sup>ہیں ا تالا پرواہ کب سے ہو گیا ہے ہے کوئی وقت ہے سونے کا۔ " رخشندہ نازنے کہتے ہوئے کھڑ کی کے بردے ہٹاد عے،آسان برشام کی سرخی چیلی ہوتی تھی، کھڑ کی اور دروازہ بند ہونے کی وجہ سے کرے مل جس ہوری تھی، اسے بی بندتھا۔

"حيدر بينا فيح كول مورب بو، افو طبیعت تو تھیک ہے تا۔" رخشدہ ناز نے کمڑ کی ك يخت كول اور پيكها آن كرنے لكيں \_ " فکرنه کریں مرامیس ہوں۔" حیدر یو جی لیٹے لیٹے بولاتورخشدہ ناز کا ہاتھ یو تھی سونے کے

شام کا وقت تھا، سورج ڈوب رہا تھا اور يرتدب والس اسي كموسلول كاطرف لوث رب تھے، کین کرے کے اندر کمرا اند میرا تھا، حیدر ینچ کاریث بر لینا سوتے کی ناکام کوشش کررہا تما، وه دایال بازوآ عمول برر کے ہوئے بالکل سيدهاليثا بواتحاب

بوجل مى ، اس كالمى سے بحى بات كرتے كودل میں جاہ رہا تھا، شاہ زین نے اس سے ملنے کی رابط کرنے کی کوشش کی می لیکن اس نے اسے بھی مم كاكوني جواب بيل ديا تهاجيسي دروازه كلنے كى آواز آئی، حیرر نے آنکمول سے بازو میں مثایا

موسى اور لائتس آن لين، كمره يكدم روش موكيا، كرك بريززتب عدى بول عي "حيدر يهال فيح كيول موت مو؟" رخشنده ناز حيدر كويني ليثا ديكي كربوليس، حيدز كا تی ماہا کدان سے کم یہاں سے چی جاتیں کین اس سے کھ بولائی میں گیا۔

> کا درواز و کھولا اور لکنے سے پہلے بولا حیدر فے كردن مماكراس كي طرف ديكها\_ " تم في مرد ول كالوجو بلكاتيل كيا بك اے اور برحا دیا ہے۔"حیدر نے شاہ زین کا طرف دیلمتے ہوئے دکھ سے کہا اور پھر سامنے د يكينے لگا، حيدر كچرور حيدركود بكمار با بحر خاموتي

ے گاڑی سے از کیا، شاہ زین کے ازنے کے بعد حیدر گاڑی ایک جملے سے آگے ہو مالے گیا۔

وہ حیدرکوای کرب سے دور رکھنا جا ہتا تھا لیکن

ہے۔" حیدرنے یائی بینا جا ہالیکن ایک مونث بھی

کہ بھے ڈر تھا گیل تم Abread جائے سے

انکارنہ کردو، لیکن تم ہا تزسٹٹریز کے لئے ضرور جاؤ

کے اور تم مجھے یہ وعدہ دے سے ہو، مل مہیں

زعر کی میں بہت کامیاب دیکھنا جاہتا ہوں،

میرے بھی خواب بورے ہول کے اور اکیل م

بورا کرو کے۔' شاہ زین نے اسے اس کا وعدہ ماد

كروايا، حيدر خاموتى سے الحد كركائي شاب سے

باہر تکل کیا، شاہ زین نے حیدر کی پشت کو دیکھا

اور پھر خود بھی مرے مرے قدم اٹھاتا باہر جلا

کیا، حیدر نے کیٹ سامنے گاڑی روکی اور انجی

تک خاموش تمااس نے شاہ زین کی طرف دیکھا

"اعرائيل آؤ كي؟" شاه زين نے عل

"یایا کا خیال رکھنا۔" شاہ زین نے گاڑی

" كاش كه شاه زين كي من في غلوكيا

"مي نے پہلے حبيں اس لئے بيں بنايا تا

آج حيد في اسے بيس كرديا تا۔

علق سے نیچیس اتار سکا تھا۔

\*\*\*

میں نے ختم کھائی تھی کہ آئندہ بھی بلث کر جیس دیکھول گا۔" شاہ زین کے کہنے پر حیدرایک بار پھر خاموش ہو گیا، چند اور کھے خاموش کی نظر ہو

W

W

W

"زين ايك بات پوچيول؟" حيدرسوچ

" يوچيو-"شاه زين مختفر بولا<sub>-</sub> '' کھاؤ میری قسم کی کھو گے۔'' حیدر شاہ زين كالم تحايث مريد كمح موع بولا-"حدد بد کیا حرکت ہے؟" شاہ زین نے ابنا ہاتھ چھڑانا جاہا لیکن حیدر نے ہاتھ مضبوطی

" تمہاری حتم کی کہوں گا۔" شاہ زین بے

"اس شام جب تم سرمیوں سے کرے تے تہاری مماے سیات پراڑائی ہوئی میں۔" '' کیا کرو کے مج جان کرکوئی فائدہ جیں ہو

"تم تم دے مجے ہو۔"حدد نے اسے یاد

وليكن تم بحى أيك وعده كرو، ميرى بات

"يرامل-"حيدرنے شاه زين كوعدديا تو شاہ زین نے اس شام کی ساری بات کی تی حیدر کو بتا دی، ساری حقیقت جائے کے بعد حیدر کے چرے کا رعگ ایے زرد ہو گیا تھا جیے رکوں میں خون کی بجائے زردی کروش کرنے کی ہو، وہ مخت صدے سے دوجارتھا۔

" میں نے کہا تھا تا کہ کوئی فاکرہ تبیل ہو گا۔"شاوزین حیدر کے بدلتے رنگ کود کھ کرد کھ ے بولا اور یالی کا گلاس حیدر کی طرف بوحایا،

133 ) حيات 2014

اسے خاطب کیا۔

"اس لئے كبدر با مول كه مجھے الى اوقات

میں رہ کرسکون ملتا ہے، آپ کے اس حمل کے

بے آرام دہ بسر یہ مجھے نینوکیل آلی جب اس پر

لیتا ہوں تو جھے اس میں سے سازشوں کی بوآنے

لتى ب، اي لكا ب كدلى كاحق ماروا مول،

آب جو برسب مرے لئے کرتی دی ہیں تا آپ

كا ببت ببت حكريه، الى كى وجه سے ميرے دان

رات مسل عذاب من من على من عن خودكوا على ،

انکل اور شاہ زین کی تظروں میں مجرم محسوں کرتا

موں،ایا مجرم جس کی کوئی معافی شہواور جواجی

سرابعی خود ی محویر کرے میں انگل سے نظریں

ہے محبت کرتا ہے، مما وہ ڈیل قیس جیس ہے اس دی کی طرفہ محبت بیشداذیت عی دی ہے، نے نفرت کی او علم کھلا کی ، اس کی محبت بھی اس جیے جیے طیب اور ماہم کی شادی کے دن قریب ک طرح خالص ہے۔" آتے جا رہے تھے دل کی بے چینی بڑھتی ہی جا "اس کوانکل کی نفرت نے مار دیا اور مجھے ری می پہلے میل تووہ طیب کے نام پر ماہم کے چرے ير ملتے والے رغول سے حمد محموس كرنا اس کی محبت نے مار دیا۔" حیدر نے رعم تھا، لیکن اب تو ماہم کونہ یانے کا دکھ اس رقابت ہوئے کیج میں کہا اور کرے سے باہر تکل کیا، كے حدے لہيں زيادہ تھا،شمر يا نولہتي۔ رخشندہ نازنے دھندلانی مونی آعمول سے حیدرکو "حدر آج رات كا كمانا مارے ساتھ بابرجات ويكعا، حيدر جوجي كهدكر كميا تعاج عي او تما، وه و بين فيح فرش ير بينه تنس ، آنسو غير محسول انداز میں ان کے گالوں پر بہنے کئے تھے، حیدر

كمانا-" تو وه ممل طور ير بحول جانا، الكل كي دوائیاں لانا بھی بھول جاتاء کمرے جم جاتے كے لئے لك جب اوحورى خوائش كا ماتم كركے والی لوٹا تو خود کونہر کے ویران کنارے پر کھڑا یا تا، دل و دماغ کومعروف رکھنے کے ارادے ے اگر شایک کے لئے کا او مال پر یو کی کھوم پر كروايس آجاتا ظالم موجل تب بحى ساته بى رہیں، زعر عصے ایک انسان کی محبت تک عی محدود موكرره كئ مواوروه اين دكه عن جيع قيد مو

W

وت كوجى جدير لك كي تع مركزيا دن اس کی بے چینی میں اضافہ علی کرتا تھا، شاہ زین کی طرف جانا تو دیوار کے یارشادی کا ہلا گلا ہوتا، ماہم شہر بانو کو اپنی شادی کی تیاریاں خوتی ے دکھانی اور وہ او کی بے چین والیس لوث آتا۔ "حيدر بياكيا بوا؟"ممااے كم مم حالت

مل د مور لوسيس-و محرجي تونيس مواي وه كويا كويا سا جواب دینااورمما کے سامنے سے جث جاتا، یو تک معقد إدهرأدهم كمومتار بتاء مبندي كي دات وه شاه زین کی طرف جیس کیا تھا، شاہ زین اورشمر بانو کویہ کہہ کرٹال دیا تھا کہ طبیعت خراب ہے، کیلن طیب کو کیے تا 1 جواس کے کمی بھی بہانے کوئیس

میں ، وہ اپنے کمریش رہتے ہوئے بھی بہت حِصِنے کے لئے آپ کوائن بلانگ اور اتن محنت کی

"وه ميري كوني بات خبيس ناليا كيكن وه میرے کہنے کے یاد جود بھی میں لوٹاء اس کوآپ کی پھیلائی ہوئی نفرت نے ماردیا ہے،اب ایک الأكرده جرم كى آك ين من جل ربا مون اورجا

"نن سنن مسلميل مسحيدر" رخشده ناز نے حیدرکو حیب کروانا اور چھاور کہنا جا ہالیکن آواز نے على ساتھ مين دياء لب على محظ ال سكے

" آپ کوجس بات کا خوف تھا نہ کہ اگر سب چھشاہ زین کول کیا تو وہ مجھے چھ جیل دے گا، وہ ایا چھیس کرنے والا تھا،اے دوی اور وسمنی میں فرق کرنا آنا ہے، اس نے جھے اس رات کی الوالی کے بارے میں جب وہ سرمیوں ے کراتھا سب کھے بتا دیا ہے وہ تو شاید بھی بھی میں بتاتا اگر میں اسے ای مم ندویتا اس نے اس کے باوجود بھی تو بیہ وعدہ لے کر علی باز اسٹیڈیز کے لئے ضرور جاؤل گا، وہ زعر کی میں مجھے کامیاب دیکمنا جا ہتا ہے، وہ اپنے خواب مجھ میں بورے ہوتے ویکھنا جا ہتا ہے، کیونکہ وہ مجھے بمانی کہنا ہے اپنا دوست مانا ہے کونکہ وہ مجھے

ہے مکرایا اور آجمیں رکڑ ڈالیں جو پرسنے کو تیار ے Complexes کا شکارتما، اے این یایا ك دور ہونے كا دُر تھا، اے بھى كمرے لكالنے جانے کا خوف تھا، اینے ای خوف کوحتم کرنے کے لئے وہ سب کو یاور کرواتا تھا کہ بیکمراس کا ہ، ممادہ بہت اچھا انسان ہے اس سے بیرسب ضرورت جیل محی ، وه بیار کی زبان بهت جلدی سجه

ملا کر ہات جیس کرسکتا۔" ایک لاوا تھا جواس کے اعدر الل الل كربابرآ رباتها-"مماكيا تفااكرآب شادى ندكر عن بم تعور ا

W

W

W

m

کھا لیتے لیکن سکون ہے رہے۔" ودلیکن نبیس دوسری شادی کرنا آپ کاحق تھا۔"حدرنے خودتا افخار دبدی ۔

د مین اگرشادی کری لی می تو شاه زین کو مجمی بنا مان بیش آب اس کودل سے بیٹا مائش تو وه آپ کو بیٹا بن کر دکھا دیتا، جارا بھی ایک ہنتا مكراتا كمر بوتا آب نے شاہ زين كے اندر كے خوبصورت انسان کو خمیس دیکھا میں نے دیکھا

''جانتي نبيل جب جن شروع شروع جي اس كمريش آيا تما توخودكو بهت Insrcure عل كرنا تفاجيح لكاتفا كهبه كمر ميرانين بميراوي ہے جال میں یا یا اور آب ل کردیج تھے، مجھے لگنا تھا کہ انکل اور شاہ زین مجھے ایے کھر سے تكال ديس كے ممانے بحى شادى كر لى ب ياياكى مجى أيته مولى بي على كدهم جادل كا-" كيت کتے حیور کی آواز رعرص فی ،اس نے می سالس لے کرآنسو کلے میں اتار کئے، وہ بول رہا تھا اور وه کم صم اس کی با تیس من ری میس، حیدر کی بالول نے تو جیسے ان کی قوت کوئی بی چین کی می

"بهت دُرتا تمااور روتا محى بهت تما مجريس Overcome & Fear JE كنے كے لئے شاہ زين كے قريب جانے كى کوشش کی،اس سے دوئی کرنا جاتی اور پھر جب میری اس سے دوئی ہوگی تو جائتی ہیں مماش نے

میں نے دیکھا کہ شاہ زین خود کو جھے ہے می زیاده Insecure عل کرتا تھا۔" حیدر کی

اليس ان كا جرم تويتا كيا تما، وه جرم جس ك

بارے میں وہ جانتی میں کران سے سرزوہ ہواہ

اورمزا کا انظار کردی تھیں لیکن حیدر نے نہ تو مزا

دى اور نه بى معاف كيا تھا اور اگر جرم بتايا بھى تۇ

سزاان پر چھوڑ کیا تھا کہائی سزا خود تجویز کریں

اورائی سزاخود مجویر کرتے ہوئے ایس برسزا

ببت چھولی اور جرم بہت بڑا لگ رہا تھا، وہ

مچوٹ مچوٹ کررودیں، جھولی میں تدامت کے

کیے ماہم کےخیال نے اس کے دل میں

جكه بنائي اع خري نه موني اع تو مرف اتا

معلوم تھا کہا ہے و مجنا اس سے ملنے کی خواہش

کرنا اس کا انظار کرنا اس کے بارے میں سوچنا

اے اچھا لگا تھا، رفتہ رفتہ کیے بیرسوچ بدلی اور

اسے ای زندگی میں ماہم کی کی شدت سے محسول

ہونے لی، اسے بیتہ بی میں جلاتھا اور وہ اہے

یانے کی خواہش کرنے لگا تھا، یہ جانے ہوئے

مجمی کہ وہ کسی اور کی امانت ہے اور بہت جلد کسی

کی زعر کی میں بخوشی شامل ہونے والی ہے، ماہم

کی بھی خوشی ہمیشہ اس کی خواہش کا گلہ محونث

آنسودُ کے سوا کھی جمیں تھا۔

2014 5-2- (134)

ان رہائھا۔

W

W

W

m

''اگرتم آج نہیں آئے تو میں جھوں گا کہ تہارا دوئ کا دعویٰ جھوٹا تھا۔'' انسان بمیشداپ اردگر دمخلف ضم کے رشتوں کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، اسے بھی مجبور ہوکر چارو نا چارا آنا تی پڑا تھا، رنگ خوشیاں تہتے کمل اور بحر پور منظر تھا، سب بہت خوش تھے۔

" پھر دیکھا شاہ زین بلائی لیا تا حیدر کواگر آج تم نے آتے تو میں زعدگی بحرتم سے بات نہیں کرتا۔ "طیب فاتحان انداز میں مشکرایا تو حیدر نے باری ہوئی پھیکی می مشکراہٹ کے ساتھ سر جھکا

" طبيب بيثا ذرا ادهر آنا-" بروقيسر صاحب اور طاہرہ آئی برآمے میں سرمیوں کے یاس كمرے اے بلارے تے تو طیب ان سے معذرت كرنا مواويال سے جلا كيا، سارے كركو اسي دلبن ي طرح سوايا حميا تفاء مبندي كي تقريب كانتظام كمرك وسيع حن من عى كيا حما تعا، جبكه برات اور ولیے کی تقریب کے لئے بال بک كروايا كميا تفاءطيب مبندي كي جوز ع بس لموس کلے میں میرون اور پیلا دویشہ بہنے سب سے سلما مسرا كرال ربا تفا اور مباركباد وصول كرربا تقاء حدرنے إدم أدم نظري دوڑا مي، شايدوه مي المل كى سے بات كرتى موئى نظرة جائے كيكن وہ کہیں جین می مدیدر خاموتی سے ایک کونے میں ر می کری پر بینے کیا، جب وہ اسے مبندی کے سلے جوڑے میں ملبوں ائی دوستوں کے جمراہ کرے سے تعلی دیکھانی دی، سرخ چکدار دویے کے نے جے ارد کرد سے دوستوں نے پکرر کھا تھا اور وه ورمیان ش کی میاراتی کی طرح موجودی،

سے پھولوں کے بے فاص رستے پرچلی ہوئی سیکی کی طرف آ ری تھی، ایک دم اسے لگا جیسے سب کی طرف آ ری تھی، ایک دم اسے لگا جیسے سب ہوا چرہ ہو، آ کھوں کی جیسے بیاس بچھ گئی ہو، دل بیس جو بے جینی کی تھی اسے سکون فل کیا تھا، وہ مہوش مسکواتی ہوئی طیب کے پہلو میں جا بیٹی تھی میں میوش مسکواتی ہوئی طیب کے پہلو میں جا بیٹی تھی حیدر نے اپنی آ تھیس بند کر لی اور ایے تا دان دل کو حقیقت سمجھانے لگا، اسے بیاتانے کی کوشش دل کو حقیقت سمجھانے لگا، اسے بیاتانے کی کوشش میں میں کہوں کے دل کو حقیقت سمجھانے لگا، اسے بیاتانے کی کوشش میں کے لگا کہ وہ اب مجمی بھی اس کی نہیں ہو سکے

"ارے میاں یہاں اکیے کیوں بیٹے ہو،
اٹھورسم میں حصہ لو۔" جب اس نے آتھیں
کمولیں تو منظر بالکل ویسائی مسکراتا خوشیوں بحرا
تھا، وہ کتنے بی لیح اس کے عکس کوائی آتھوں
میں قید کرنے کی کوشش کرتا رہا، ہوش تب آیا جب
رشید جا جا کی آواز سائی دی۔

اے حرید دکش بناری تھی، جبکہ شاہ زین ہراؤن کلر کا کرتا زیب تن کیے ہوا تھا، طیب نے شاید کوئی شوخ فقرہ ماہم سے کہا تھا جوشرم کی لائی اس کے چبرے پر بھر گئی ، جبکہ شہر با تو نے مسکراتے ہوئے کیک کی طرف ہاتھ ہو حایا اور کیک کا کلڑا پہلے ماہم اور پھر طیب کے منہ میں ڈالا۔ پہلے ماہم اور پھر طیب کے منہ میں ڈالا۔ "منگ یو بھا بھی۔" طیب مسکرایا۔

مہندی لگانے کے بعد شاہ زین نے رسم
پوری کی، وہ اب دونوں سے مسکرا کر ہاتیں کر
رہے تھے، پروفیسر صاحب اور طاہرہ آئی ایک
طرف کو نے فراز احمد (ماہم کے والد) سے کئی
موضوع پر گفتگو کررہے تھے، تیج پر بی ایک طرف
رکھی کری پر بیٹا عادل اپنے دوست کامران سے
تیس لگارہا تھا، کتا ہم پورمنظر تھا کی نے نوٹس
نہیں کیا تھا کہ حیدر موجود نہیں ہے، کی نے اس
کی کی کو حسوس نہیں کیا تھا، حیدر خاموتی سے اٹھ کر
وہاں سے چلا آیا، شاہ زین نے اسے وہاں سے

\*\*

حیدر نے بغیر آواز کے گیٹ کھولا، گاڑی شاہ زین کی طرف تی کھڑی گئی، گیران کی لائش ان میں، وہ کچھ دیر تنہا صرف اور صرف ان کی انتی گرومیوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، وہ لان میں تنگی برا آکر بیٹے گیا، اس ایک فض کے ناملے ہے جو کی پراہو کی تھی اس ایک کی کی وجہ سے باتی سارے پراہو کی تھی اس کی آئی وہ فود کو تھے، اس کی آئی وہ فود کو اس کی آئی وہ فود کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا، جذبوں میں شدت بہت تھوڑی اور بہت کرورتھی جگہ اس کی مزاحمت بہت تھوڑی اور کرورتھی جگہ اس کی مزاحمت بہت تھوڑی اور کی اور کے بیت کئی تھی ، اچا تک دو تے کہا ہے کا دو تے کہا ہے کا دو تے کئی تھی ، اچا تک دو تے کئی ہے کا دو تے کئی تھی ، اچا تک سے ایک کا دو تے کئی تھی ، اچا تک کا دو تے کئی ہے کئی ہے اواز رو تے کئی ہوئے کئی ہے اواز رو تے کئی ہوئے کئی ہے اور کی بیت کئی تھی ، اچا تک کا دو تے کئی ہوئے کئی ہے اور کی بیت کئی تھی ، اچا تک سے اپنے کئی ہے ایک ہے اپنے کئی ہے اور کی بیت کئی تھی ، اچا تک ہے اپنے کئی ہے کئی ہے اپنے کئی ہے کئی ہے اپنے کئی ہے اپنے کئی ہے کئی ہو کی ہے اپنے کئی ہے کئی ہے اپنے کئی ہے کئی ہے کئی ہے کا دو تے کئی ہے کئی ہو کی ہیں کا دو تے کئی ہے کئی ہے کئی ہے کئی ہے کئی ہو کہ کی ہو کی ہی کئی ہو کئی ہے کئی ہے کہ کی ہو کئی ہو کئی ہے کئی ہے کئی ہو کئی ہی کی ہو کئی ہے کئی ہو کئی ہو کئی ہے کئی ہو کئی ہے کئی ہے کہ کی ہو کئی ہے کئی ہو کئی ہے کئی ہے کہ کی ہو کئی ہے کئی ہے کہ کی ہو کئی ہے کئی ہے کئی ہے کئی ہے کئی ہے کئی ہو کئی ہے کئی ہے کئی ہے کہ ہو کئی ہے کئی ہے کئی ہے کئی ہے کئی ہے کئی ہی ہو کئی ہے کئی ہ

پر کمی کا ہاتھ محسوں ہوا، اس نے مڑ کر دیکھا شاہ

زین اس کے چھے کھڑا تھا۔

"حیدر تمباری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟" شاہ

زین نے پریشانی سے پوچھا۔
"ہاں ٹھیک ہوں۔" حیدر سے بامشکل بولا
گیا تھا۔
"حیدر کیا ہوائم رورہے ہو؟" شاہ زین

W

W

W

a

S

O

C

e

Ų

C

ناس کے ملے میں کی محسوں کر لی تھی۔
"مور کرا تی آئی میں رکڑ ڈالیس۔
مور کرا تی آئی میں رکڑ ڈالیس۔
"مور کرا تی آئی میں کے چھپارے ہو؟" شاہ زین فر حیدرکو یازوے کی کرکرا تی طرف مور ا۔

''ادھر بیٹھو'' شاہ زین نے حیدر کو بازو

ے پور مینے کہ بھایا اور پرخود بھی بیٹے گیا۔

"جھے بیس بناؤ گے۔" شاہ زین پورے تی
اور مان کے ساتھ بولا تو حیدراس سے لیبٹ گیا،
کہلی بار وہ انتا ہے اختیار ہوا تھا، کتنے بی بل وہ
یونمی ہے آواز روتا رہا تھا، شہر باتو گیٹ سے اعدر
داخل ہوئی تو لا ب میں حیدراور شاہ زین کو د کھے کر
وہیں رک تی۔

"بال اب بتاؤ كيا مواج؟" كانى ديرك بعد جب حيدراس سالك موالوشاه زين في موحما-

"زین مجت اتن بے اختیار کیوں ہوئی ہے؟ جوقعت میں نہ ہوآ تکمیں اس کے خواب می کیوں دیکھتی ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے۔" حیدر بے بسی سے بولا تو شاہ زین نے بے ساختہ اسے خودسے لپٹالیا۔

اے ماہم سے حدر کا گریز پھر بار باراس کے ذکر برج کنا باتوں باتوں میں اس کا ذکر چیٹر دینا سب مجمد یاد آرہا تھا، شاہ زین نے مضبوطی

المناسبة (137 جولاني 2014

چرے پر دافریب سراہٹ لئے بوی زاکت

کے گئے می رنگ اس کے چرے پر عرب " کے کہ رہے ہوتا۔" حیدر بے مینی سے "شربانو كاتم ع كهدبامون" شاهزين "اور ہال یاد سے صدقہ دے دو خوشیوں کو تظر جيل لاي " إدآف طاهره آني واليل مرت "مم .....م .... مين بس ابهي آيا-" خوشي ہوئے شاہ زین سے بولیس تو شاہ زین نے جی کتے ہوئے یاں میں سر بلادیا تو طاہرہ آئی کرے ك وجه سے حيدر كے مند سے لفظ بھى بامشكل ادا ے باہر تک سی مثاہ زین البیل دروازے تک ہوئے تھے،حدر سامنے کمڑے ملازم کے ملے چھوڑ کر آیا اور والی آ کرسب سے پہلے والث ے موتے کے لئے میے الگ کئے۔ "غلام ني آني ايم سويلي ، سويلي " حيدر "شربانو ببت بهت بمارك مو" حيدر نے ملازم کو کول چکر دیا اور اندر کی طرف گاڑی كى جابيال لين جلا كيا، جبكه غلام في في قيرت كرى ير بيتي موئ بولا-" حَيْنَكَ بِدِ" شهر بالومسكرا دى، شاه زين ے اے اندر جاتے دیکھا، تحوری عی در میں مجى ساتھ والى كرى ير بيٹھ كيا تھا۔ حدر شاه زین کی طرف ای کیا تما، شربانو بید "تم نے اعل آنی کو بتایا؟" كراؤن سے فيك لگائے بيتى كى جبكہ طاہرہ آئى "جين الجي وجين بتايا-"حيدرك إو يحي اس کے ماس می بیٹی رہیتی ہوتی میں، جبکہ شاہ يرشربانونے بتایا۔ زین بھی کری پر بیٹھا ہوا تھا۔ "تمنے طاہرہ آئی کی بات کی تا کہ مہیں "بو ..... بو" شاه زين حيدر كو ديكه كر ا بی صحت کا خاص خیال رکھا ہے لہذاتم آج کے ہونگ کرتا ہوااس کے ملے لگ کیا، دونوں طاہرہ بعد كمر كا كام بالكل بحى جيس كروكي بيس تسرين آنی اور شربانو کی موجودگی سے بھر بے خراور ے کہدووں گاوہ مفائیاں کردیا کرے گی، برتن لا پرواہ ایک دوسرے کے کے لیے ایک دوسرے مجى دحوجايا كرے كى ، كھانے كى تم قارند كروشى کوچکروے رہے تھے اور ایکل بھی رہے تھے، بہت اچھی کو کٹک کر لیٹا ہوں، آج کے بعد اپنا اور طاہرہ آئی اور شھر مانو نے منتے ہوئے دونوں کی تمهارا كمانا من خود بنايا كرول كا-" شاه زين دیوائی کود یکھا جوخوش سے یاکل ہوئے جارہے نامحاندا غدازش بول رماتما-تے، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور "اح تو كام ي كيس موت اورتم كمانا بنتے ہوئے ایک بارایک دوسرے کے مطے لگ لیے بناؤ کے آس سے تھے ہارے لوثو کے آو کیا کمانا بناؤ کے میں کام کرسکتی ہوں۔" "اجِما بيثا اب مِن جِلتي مول تم شهر بانو كي " میں کوشش ضرور کرلوں گا اگر نہ ہو سکا تو

W

W

W

C

نے یقین دلایا۔

خوشاں تو ہالکل بھی ٹییں ،انسان بس وقت کی گئتی میں زعر کی کا سفر طے کرتا رہتا ہے اور پیش آنے والے حادثات و واقعات کوجمیلتا ہوا سفر کو جاری رکھتا ہے، اس سفر کا کوئی ساحل تبیں ہوتا جہاں ستى دولى زغر كى كے سفر كالبھى اختيام ہو كيا۔ "حدرتم ات اتح كول مواتى اجمالي انسان کوزیادہ دکھ دی ہے۔" شاہ زین حیدر کی طرف د يلية بوئيسوي رباتما-مجطے ایک مھنے سے وہ لان میں بے مقصد إدهر سے أدهم چكر لكا رہا تھا،عمر كا وقت تما وہ منتشر سوچوں کے ساتھ غیر ارادی طور براہے باتھ میں پکڑا پہ مسل رہاتھا، جب ملازم نے پیچھے "بال-"حيدروالي مرا-"آپ کا فون کب سے نے رہا ہے۔" ملازم نے بخا ہوا تون حیدر کی طرف بڑھایا،حیدر نے موبائل پکر کرد یکھا سکرین برشاہ زین کا نام «مبلو-"حيدرنے كال ريبوكي-"بدممزانسان كدهر تقيم وتحطية ده محفظ "بال ..... ش .....وه ..... "حيدركو محيل "ایک خوتجری ہے۔"

ے کال کررہا ہوں کوئی جواب بی جیسے" شاہ

"بال تم يجاب والع مور" شاه زين في يرجوش موكريتايا تما، ووكنا خوش تمايداس ك لج ہے جی عمان تھا۔

ےحدرکا اِتھ تھام لیا۔ "تم نے مجھے سلے کول میں بتایا؟" " يل ينانا وم كياكر لية ؟ كيام و ي ع تے؟" شاہ زین نے حیدر کی طرف دیکھا، ائ بوی بات اس نے دل میں جمیا رق می اور مرسر جهكاليا، وه والعي على ويحييل كرسكا تما، ماجم اورطیب بخوش ایک دوسرے کی زعر کی میں شامل ہورے تھے، وہ طیب کو صرف دوست کہتا ہی تہیں بلكرول سے مانتا تھا، ایک طرف طبیب كی خوشیال تعین تو دوسری طرف حیدر کی میطرفه خاموش

W

W

W

m

الم آن يارتم يريشان كول موت موجبت الي على مولى ہے۔ ميدر نے شاہ زين كو یریشان دیکھا تو زیردی مطرانے کی کوشش کی، دیوار کے بارموزک کا والیوم تیز کر دیا گیا تھا، شربانونے این بہتے ہوئے آنسو او تھے،اس کی كلاس يس حيدروا مداركا تفاجس كيار عين يروفسر كمتر تق-

'' تہاری قوت ارادی بہت زیادہ ہے تم ملی زندگی میں بہت کامیاب ہو مے۔" کلاس کے جتنے بھی مشکل پر وجیلنس ہوا کرتے تھے حید البين سب سے ملے اور بہت آسانی سے کرلیا كرتا تفاء مضبوط نظر آنے والا حيدراس كى سوي ہے بھی زیادہ مضبوط تھا، محبت کے استے بڑے د کھ کو خاموتی ہے جمیل کیا تھا اور اب شاہ زین کو

" لم آن يارمجت الي بي بولى بي-"اتنا بدا ظرف حيدر كابي موسكا تعابش بإنو كادل حابا كركس ے بحل حيدر كے لئے خوشيال مالك لائے، کین بےبس سے اعدر کی طرف قدم بوحا ویے ،، کچیمی انسان کے اختیار شرمیس موتا اور

2014 مرلتي 2014

كك كا اري كر لول كاء مهيل مينش لين ك

"مين سارادن قارع كيے بينموكى -"

مرورت بيل تم مل آرام كروكى-"

محت كا بهت خيال ركهنا اور بيئ تم خود بحي بهت

خيال ركهنا-" طاهره آنثي نامحانه اعداز من بوليس

توشيريانو في مكرات موع بال من سر بلاياء

آج تومكرابث كااعدازى الوكحاتما خوشيول

"بيجى توش نے عن بتايا تما كه طريقه اور ملل آنے والے ننے مہمان کی باتیں کررہے عى لكما بوا بحبارا كيا كمال بوار" شاه زين نے تے، بھی اس کی شکل کا اعدازہ لگاتے کہ کس جیسی يلاؤ كا دم كمولا جبكه حيد نے كمير باؤل مي والي، ہوگاتو بھی براہو کر کیا ہے گا۔ کام کرتے ہوئے ان کی توک جو تک جاری تھی۔ " بزنس میں ڈاکٹر، ایٹھلیٹ، آرنشٹ '' " شجر بالوآج تم مارے باتھ كا يكا موا كمانا شریانو کے لیوں پر مسکرا ہث ریک میں ، کین سے كماؤكى توالكليان جائ ..... "شاه زين جاولون لاؤ کی زیروست مم کی خوشبوآ رہی ،شمر بالو نے والا فی کڑے کی کے دروازے می آیا تو رل عی دل میں شاہ زین کو صراحا، جمی اے سامنے لاؤ کے بیل دیکھ کرفقرہ ادھورا بی رہ گیا۔ الدُنْحُ كادروازه كلنے كى آواز آئى اس تے صوفے "اف محصے او بہت کری لگ ری ہے عظمے ر بیٹے بیٹے مر کردیکھا تو پر جسے والی دیکنا كے نيے جانے دو۔" حيدر فير كارش كرنے ك بحول تی مو، دروازے برحس علی اور رخشندہ ناز بعدم والووه بهي جيسے كي لحول كے لئے بھر كا موكيا كۆرىخە-"آپ؟" شهر بانوغيريتني ليج من بولي ہو، شاہ زین وائی کن میں آگیا، اجا کے سے اس کی آنگسیں بھیلنے تلی سیں اس نے بچ کچن اور پھر قریب جا کرسلام کیا۔ "وعليم السلام!" رخشده نازن علام كا ك درميان من ركع ميزير كدديا، حيد في مر كرشاه زين كي طرف ديكها، وه شاه زين كا جره جواب دیا جبکہ حس علی نے اس کے سر مر بیارہ مبیں و کھ مایا تھا،اس کئے اندازہ بھی میں کر مایا اتھ پھرتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ تما كمثاوزين كيامحسول كررباب كيكن اتناضرور سامنے کمڑی معصوم کالڑی ان کے بیٹے اغدازه بوكيا تفاكهوه جوبحى محسوس كررباب اجما کی پیند محی، ان کا پچھتاوا کچھاور پڑھ کیا کہ کاش مركز مين ب،حيدرلاؤرج من آكيا-وه اس كى بات مان ليت تو اس كا مان مى ره "السلام عليم!" حيدر في ملك ساجما على سلام کیا اور ایک طرف رکے صوفے پر بیٹے گیا، "آب يهال كول كمر ع إلى آية نا ووجھی غیر تعینی صور تحال سے دو جارتھا، انگل حسن اندر "شهر بالو کے کہنے برحس علی اور رخشندہ ناز كالواع الدازه تماكروه شاه زين كى ناراملى كو لاؤرج مي عي صوفي يرآ كر بين كيد دوركرنے كے لئے آنے كااراد وركع بي الين "شهربانوآج تم ميري لذيزه كمير كماناتهم مما كا ساتھ آنا اس كے لئے الوقى بات كى، ے بہت سی لگ ری ہے۔"حدد محر مل فی شهر بانو اٹھ کر کھن میں چلی آئی، شاہ زین ای بلاتے ہوئے یا آواز بلند لاؤیج میں بیٹی شہر یا تو طرح میز کے پاس کمڑا تھا،شہر ہانونے اس سے کھ بھی کے بغیر حسن علی اور رخشندہ باز کوسرو "تموزي شوخيال مارو طريقه تو سارا مي

W

W

W

S

0

C

t

C

نے تہیں بتایا تھا۔''

كرشاه زين كو پكرايا۔ "ویسے زین میں سوچ رہا ہوں کہ بے تی جب بولنا سیمے گا تو سب سے پہلے س کا نام بلائے گا۔"حيدرو بي فريج كے ياس كمر ابولا۔ " کا ہری می بات ہے کہ سب سے پہلے ابنے بایا کا نام بلائے گا پلیز سے مت کبدوینا کہ -152 426 "ہو بھی سکتا ہے۔" حیدر نے کندھے اچاتے ہوئے کہااور فرت سے دودھ تكالا۔

" يى كيس وه ندتو باما كانام بلاع كا اورت ى جاج كى ووب سے بہلے الى مما كانام لے گا۔" شہر یا تو مین کے دروازے میں کمڑی بولی، تو دونوں نے مؤکر شہر با نوکی طرف دیکھا اور مر کرادے۔

"اوہوتم یہال کول آئی ہو بہت گری ہے يهال ثم لا وُرج مين جا كربيتموية "ارے بابا کھیل ہوگا۔"

"شاه زين فيك كهدر اب، تم چوجم جي وہل آتے ہل تعور کی دری تک۔"حدر نے لیمن ے دیکی کال اوراس میں دودھ ڈال کرچو لیے

"ویے تم دونوں کو کٹ کرتے ہوئے بہت مكسر اورسليقه شعارلك رب بو-"شهر بانو جات

" شكريه ويے تم نے يہ تعريف كى ب يا طنز۔"شاوزین سیجے سے بولا۔

" كَيْ تُوْتِعِرِيف ب، تم جو مجولو-"شهر بالو جواباً يولى اور لا وُئ من صوف يرا كر بين في اور نی دی آن کرلیا،شهر با نو بظا برتو تی دی دیمیری می لیکن اس کا سارا دھیان کی میں کام کرتے حید اورشاہ زین کی طرف تھا، جو کام کے ساتھ ساتھ

"بینصنا تو بڑے گار مروری ہے۔" " بلكه آج شام كا كهانا مين اور شاه زين ل کر بنا میں گے۔" حیدر نے مجویز دی تو شاہ زین نے معن ہوتے ہوئے ہاں میں سر بلایا تو شجر یا نو مسلرا دی، دل عی دل میں اس نے اپی خوشیوں كے لئے وجرول وجر دعاش مالك والين ميں، ان خوشيوں كے دل بى دل ميں صدقے

W

W

W

m

"باتیں تو ہوتی رہیں گی پہلے منہ تو بیٹھا کر لول-" حيدر ميز ير پليث مي رهي ميشاني کي طرف باتھ برهاتے ہوئے بولا۔ \*\*\*

"ميري ايك بات توتم من لو بيثا مويا بيني نام رکھے کا حق صرف بھا کو حاصل ہے۔"حدر كيراكا مخ بوت بولا-

"تم ہے کس نے کہا کہ یہ فق مرف چاکو حاصل ہے بابا خود نام مجویز کریں گے۔" شاہ زین نے جاول بھوکرایک طرف رکھے اور پھر

من كبدر بابول نال-"حيدر في كيرك كا قلدمندين دكھا۔

"اور ہال تم دونوں اسے دل سے بیرخوا میں توبالكل عي فكال دوكه ما متم دولوں ركھو كے اپنے شنرادے یاشنرادی کا نام جاچوخودر میں کے۔ حيدروب ذالتے ہوئے بولا۔

"ائي بيرخوا بش يوري كر ليماً" شاه زين بازكاع موع مكراكر بولا اورآنيو يو تحياور پر تن مونی باز کو دیکی میں وال کر می والا اور בו בו בו בו

"مل م ے اوچ ایل رہا مہیں تا رہا موں۔"حدر نے فرت کے سے کوشت کا بیک نکال

المنا (140) جولاني 2014

كي كے لئے فرج سے كولاؤ وس تكاليں۔

ک سرخ ہوتی آ تھوں کو دیکھا اور پر ایک لحد

"Be brave" شربالو في شاه زين

فريقة تو كميرك ذب يركهما تما-"

"لو بعلا اس من طريق كى كيابات مونى

پرنظریں جھکالیں ول جایا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے اور کے پلیز مایا ایا مت کہیں مجھے الچھی کتابین پڑھنے کی عادت ابن انشاء اردوکی آخری کتاب ..... خارگذم ..... 🖈 رنيا كول ب آواره گردک واتری ..... ابن بطوطه ك تعاقب من أسس الله طلتے ہوتو چین کو چلئے ..... نگری نگری پیرامسافر ..... ☆ طانثاتی کے ..... ☆ استی کے اک کو ہے میں ..... 🖈 ماندنگر ..... نیک دلوشي.... آپے کیا پردہ.... ↔ ۋاڭىرْمولوىغىدالىق تواعداردو .....

تکلیف ہوری ہے، لیکن مجھلے ڈیز مرسال میں اس نے اپنے درد چمیانے بھی سکھ لئے تھے۔ "شاه زين پليز ايك بارمعاف كردويا سزا رے دولین والی لوٹ چلو ورند میں زعر کی میں بھی سی سے نظریں جیس ملاسکوں کی میراممبر مجھے ہروقت طامت کرتارہتا ہے کہ میں نے کی كائل ماراب يس اس كناه كر بوجه كرساته جیالیں عامی ایے جینا بہت مشکل ہے، جہیں تہاری ماں کا واسط ایک مال کو اسے بیٹے کی نظرول سے سرخرو کر دو۔" رخشندہ نازشاہ زین ك قدمول من آ بينس اور كركراس، حيد ئے آنکھیں بند کرلیں تھیں۔ ''کیا کر دی ہیں آپ، پلیز آپ ایسا مت كرس " شاه زين بوكملا ساحيا،اس في جلدي ے رخشدہ ناز کو کندموں سے پکڑ کر اور اٹھایا، حدروہاں سے اٹھ گیا،شاہ زین نے چھلے بحن کی طرف جاتے حیدرکودیکھا۔ "اكرآپ كولگائے كرآپ كے دل كوسكون يرے معاف كرنے سے ل سكا ب و يس نے آب كوصاف كيا، ليكن بي اس كمر من واليس لوث كرمين جا سكا-" شاه زين كينے كے بعد ہوئے وہاں سے اٹھ گئے۔

وبال ركانبيل تما، جبكه بايا اي آنو يو يحية "سدا خوش رمور" رخشدہ ناز نے ایک طرف خاموتی ہے کھڑی شہر ہانو سے کہا اور اینے

أنوصاف كرت موئ بابرى طرف قدم بدها دي، لادُرج من صرف شير بانو ره كي مي شاه زین پھلے محن میں کیا تو حیدرستون کے ساتھ کھڑا این آنسو یو مجھ رہاتھا۔

آب کائیں میرا فالٹ تھا بہت برا ہوں میں جو سب کوتک کیا۔" اس نے پایا کی طرف و میسے ہوئے کہااے مایا کا شرمندہ ساجرہ کرورسالجہ بالكل بمي اليماليس لكرباتها،اس في بيشه یایا کوئی موئی کردن کے ساتھ دیکھا تھا، ان کی باتول من ايك رعب مواكرتا تفاجوساف والا اینے دل برمحسوس کرتا تھا، وہ بایا کوان کی ای شان مي يندكرنا تما-

"اورآب کی جکہ کوئی بھی ہوتا میں کرتا، آب معانی کیوں ما تک رعی ہیں خوش رہیں میں نے میلے بی زعری کے بہت سے سال ضافع کر وييے۔"اس نے كلے من آئى كى كوا عروا تارا اور رخشده نازے خاطب جوا۔

"آپ کی بنائی ہوئی بڑی دنیا میں میراوجود بہت چھوٹا تھا بلین میرے اس چھوٹے ہے آگلن مں میری بہت امیت ہے،آب کومیری کی کول محسوس ہونے لی میرے لوٹ آئے سے کیا ہوگا اجمالیں ہے آپ کے تمریس بھی سکون ہوگا ہر وقت لانا جمَّرنا جور بنا تما۔" شاه زين كي ہے ہنا اور آ معیں رکویں جو آسودل سے مرک

"ميرا مقدة آپ كومزيد شرمنده كرناميل ے میں مرف بینانا وابتا ہوں کہ میں بہت چیونا موں سرا ارا کافل مرے یا س میں ہے اور م آب دونوں تو بوے ہیں الیا کبہ کر بھے شرمندہ كررے ہيں، اگر ہو سكے تو ميرى فلطيوں كو معاف كردين-"

"جب بحول سے علطی ہوتی ہے تو ہوے معانی ویے ندویے کے مجاز ہوتے ہیں لیکن ا بدوں سے عظی ہو جائے تو وہ کس سے معالی ماللسي؟" إياك يوجين يرشاه زين في أيك باد

رك كرشاه زين ع كهااور بابرنكل آئى ،شاه زين نے آتھوں میں آئے آنسوماف کے اور خود کو مضوط كرتا بوالا وُج من آهيا-

W

W

W

m

"السلام عليم!" شاه زين في الي آوازكو نارل رکھے کی بوری کوشش کی می وہ حدر کے ساتھ والی کری پر بیٹھ گیا، چھودرے کے لئے لاؤی مِي مَمَل عَامُوتَى جِمَا كَيْ مِي الْحَيْ مِي الْحَرِيْقِ بِهِي مِحْدِيْنِ آرِمِا تا کہ کیا ہے، جی ایک دوسرے سے نظریں واع بنفي تفي

"من جانا ہوں کہ میں بہت پرا ہوں لیکن شاه زین بیٹا مجھے ایک بارمعاف کر دوادر واپس چلو۔" شاہ زین نے مایا کی جھی ہوئی نظریں ويلصين توايي كرون جمكاني، دل مين درد كي هيس

"اس میں حسن کا کوئی قصور میں ہے آج تک جو بھی ہوا ہے سب میری وجہ سے ہوا ہے م جو جا بوسرا دوم ....م .... من ده کمر عل حجوز دوں کی وہ کر تمہارا ہے تمہارا می رہے گا۔" رخشدہ ناز کی آعموں سے آنسو بہہ نظے، شاہ زین نے رخیندہ ناز کے چرے پر ہتے آنسوؤل كود يكهاوه تو بحي ميس رول مين، بميشه ايك غرور ے ان کی کردن تی رہی گی، چلی میں تو ایے جیے دنیا ان کے سامنے بہت چھوٹی ہو، وہ آج شاہزین سےمعانی ماسک ری سے۔

" كيون؟ اب كيون؟" شاه زين كا عرر الي ببت عاوال الجردب تھے۔ "آپ دونوں جھ سے کوں معانی ما تک رہے ہیں میری ذات اتن بری تبیل کد معاف كرنے كى مجاز ہو،آپ نے كيا كيا ہے، كچھ بحى تو مين كيا، جھے ميرا مقام بتايا تما آكر مين آپ كى نظرول بن اینامقام دیکه کرشرمنده موا تما توب

انتخاب كلام مر ..... كلا ڈاکٹر سید عبداللہ طیف نثر..... ↔ طيف نزل ..... طيف اقبال ..... لا بهورا كيڈي، چوك اردو بازار، لا ،ور ق ن نبرز 7321690-7310797

W

W

W

C

و ( 143 ) جولاني 2014

''زین اگر حقیقی خوشیاں چند قدم کے فاصلے پر ہوں تو انسان کو اپنا ظرف بڑا کرکے آئیل حاصل کر لینا چاہیں۔'' حیدر نے سرخ ہوتی انکھوں سے شاہ زین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور بین کی جیب سے گاڑی کی چابی نکالا ہوا وہاں سے چلا کیا ، جبکہ شاہ زین وہیں ستون کے بار سیر میوں پڑ بیٹھ کر ہے آ داز رونے لگا، شہر بانواس کے برابر سیر میوں پر آ کر بیٹھ گی اور اس کے برابر سیر میوں پر آ کر بیٹھ گی اور اس کے برابر سیر میوں پر آ کر بیٹھ گی اور اس کے برابر سیر میوں پر آ کر بیٹھ گی اور اس کے برابر سیر میوں پر آ کر بیٹھ گی اور اس کے برابر سیر میوں پر آ کر بیٹھ گی اور اس کے برابر سیر میوں پر آ کر بیٹھ گی اور اس کے کو براتھ در کھ دیا۔

W

W

W

m

"شری ایک بات بتاؤ کیا میں بہت برا بول؟" شاہ زین نے نم لیج میں شہر بالو سے پوچھا۔ "دنہیں تم تو بہت اجھے ہو۔" اس لیے دہ

" دونیس تم تو بہت اچھے ہو۔" اس کمے وہ شہر بانو کو ایک معصوم بچے جیسا لگا جے اپی معصومیت کا خود تا اندازہ نہ ہو، شہر بانو کے کئے براس نے شہر بانو کے کئے میں اس نے شہر بانو کے کندھے پر سر دکھ دیا ادر سسکیوں کے ساتھ رونے لگا۔

"دوست بن کرایک مشوره دول-"شهریاتو نے اپنی تم آنکسیں صاف کرتے ہوئے کہا اور اپنا بازوشاہ زین کے کندھے کے گرد پھیلالیا۔ بلا کہ کیٹر

پنگ کی شرف پہنی تھی، بیڈ پر رکمی ٹائل لگائی اور پر فیوم کا چیز کاؤ کیا۔

روائی ایم ہوتی تو .... ایک موج اس کے قاب میں آبکی اور دل ایک بار پھر چھنے لگا، کچھ دیا ہے ہو ایک بار پھر چھنے لگا، کچھ دیا ہو ایک بار پھر چھنے لگا، کچھ وراغ کو ڈائنا اور خود کو مجت کے سے آزاد کرتا ہوا الباری کی طرف مڑا اور کوٹ نگالا اور چین لیا، مواللاری کی طرف مڑا اور کوٹ نگالا اور چین لیا، ورائے کی اداس شغراد ہے کی ماند لگ رہا تھا جس کا میں چیوڑ دیا ہو، اس کی تیاری کھل تھی لیکن نے جس چیوڑ دیا ہو، اس کی تیاری کھل تھی لیکن نے جس جانے کی ہمت تہیں ہو رہی تھی، وہ کھڑ کی کے جانے کی ہمت تہیں ہو رہی تھی، وہ کھڑ کی کے جانے کی ہمت تہیں ہو رہی تھی، وہ کھڑ کی کے جانے کی ہمت تہیں ہو رہی تھی، وہ کھڑ کی کے جانے کی ہمت تہیں ہو رہی تھی، وہ کھڑ کی کے خارج کی ساتھی خور کی گھر کی ہو گھر کی ساتھی خارج کی ساتھی خارج کی ساتھی خارج کی سے خارج کی ساتھی خارج کیا تھا گھر کی گھر گھر کی ہو گھر کی تھا کی ساتھی خارج کی سے خارج کی ساتھی کی ساتھی خارج کی ساتھی خارج کی ساتھی کی کی ساتھی کی ساتھی کی ساتھی کی ساتھی کی ساتھی کی سات

زعركى انوكم واقعات وجادثات كا دومرا نام ہے، ہر واقعہ ہر خادشہ زعر کی کا نیا روپ اوڑھے ہوتا ہے، مایا کی وفات کے بعد زعر کی نے ایک نیا موڑ لیا، وہ خود کو بہت اکیلا محسون کرنے لگا تھا، پر ممانے دوسری شادی کر لیا زعر کی ہے اور بھی حوف آنے لگا، لیکن چرزعر کی نے اسے شاہ زین جیسا یکا اور سیا دوست ویا ، النا کی دوئتی پرشاہ زین اور مما کی آپس کی لڑائی 🚣 بھی کوئی الرنبیں کیا، بہت مشکل وقت بھی آیا ليكن دوى كابدرشة مضوط مصمضوط تربوتا جلا میں،جس دن شاہ زین نے اسے شہر باتو کے گئے انی پندیدگی کے بارے ش بتایا تو دو دن ال کی زندگی کے چند بہت اچھے دنوں میں سے ایک تھا پھرشاہ زین کے چلے جانے کے بعدا ہے آیک یار پھر زعر کی سے بوریت اور بے سینی ہونے گل وہ سارے کام کرتا لیکن ہے دلی ہے، اس کے

دیا، زعرگی کے اس مقام پر اس نے خود پر بھی اعتاد کھودیا تھا، اس موڑ پر اس نے خود کو بہت بے بس اور لا چارمحسوس کیا تھا، زعرگی میں آگے انجی کیا تھا زعرگی کے کتنے موڑ کتنے رعگ انجی باتی شے وہ نہیں جانتا تھا۔

W

W

W

a

S

0

C

e

t

C

0

m

"زعرگی اب نجائے جھے کس موڑ پر لے کر جانے والی ہے۔" اس نے نیلے آسان کی طرف د مکھتے ہوئے خود کلامی کی۔

"اب زیادہ اداس ہونے کی شرورت نہیں جلدی کرو دیر ہور ہی ہے۔ " پیچے سے اسے شاہ زین کی جلدی میں آواز سنائی دی۔

"بال بن آربا...." وہ غیر ادادی طور پر جوابا بولا کین اس کا فقر وادھورائ دو گیا،اس نے جوابا بولا کین اس کا فقر وادھورائ دو گیا،اس نے جوابا بولا گین ایمی اس نے شاہ زین کی بی آواز سن گی ، بیاس کی ساعتوں کا دھوکہ بیں ہوسکا، وہ تقریباً بھا گیا ہوا باہر سیڑھیوں تک آیا اور سیڑھیاں اتر نے لگا، یچے سامنے Sitting میں دخشندہ ناز اور شہر بانو ڈیل صوفے کی بیشیس ہوئی تھیں، جبکہ انگل اور شاہ زین سنگل موفوں پر بیٹھے ہوئے کی بات پر ہنس رہے تھے، پر بیٹھے ہوئے کی بات پر ہنس رہے تھے، شہر بانو اور دخشندہ ناز کے لیوں پر بھی ہلی سی مسکرا ہوئے تھی، حیدر نے جران نظروں سے بیچے شہر بانو اور دخشندہ ناز کے لیوں پر بھی ہلی سی مسکرا ہوئے تھی، حیدر نے جران نظروں سے بیچے شہر بانو اور دخشندہ ناز کے لیوں پر بھی ہلی سی مسکرا ہوئے تھی، حیدر نے جران نظروں سے بیچے حیدر نے اپنی آئکھیں دگڑیں اور پھر قدر سے پیچا کے دیکھا کہ کہیں بیخواب شہو۔

"اب جلدی کرو دیر ہو ربی ہے۔" شاہ ذین ہے۔" شاہ ذین نیچے سے بولا تو حیدر خوشی سے میر حیال کھلانگا ہوا والی کمرے میں آگیا، اینا سوٹ کیس اٹھایا اور نیچے آگیا،لیکن سب کے چیروں

2014 - 144

المنا (145) عولاي 2014

شاہ زین کوڈ مونٹرنے میں اپنی ساری کوشش کیں

اور بہت ی باتنی بھی سی ، پھر جب لوگوں نے

اس کے اور شھر ہانو کے دوئی جیسے یا گیزہ رہتے ہر

كجير اجمالا اے غلارتك ديا تب اے لگا كه

زندگی بہت علی بری ہے اے سب سے فرت

ہونے لی، اس کا دل جایا کہ ساری دنیا کوجلا کر

ر کا کردے، ان لوگوں کی وجہے اس نے اپی

اتى المجى دوست كو كموديا تما، بدز ندكى كا بهت عى

اس کی زعر کی ایک پار پر مل سی احمی ،اس دوران

بت ہے مشکل مرحلے بھی آئے لیکن وہ پھر ہے

مكرانے كى دل سے جينے كى كوشش كرنے لكا

لین انکل حسن کی برحتی موتی بے چینی اور مماکی

شرمندگی مجری آتھیں اے بہت بے چین

رھتیں ، محرایک دن اس نے ماہم کود یکھا تو جھے

زندکی سے بھی عار ہو گیا ہو، زعد کی کا سب سے

خوبصورت موژه ایک بهت بی انو کمااحساس ا عمر

جا کا تھا، آجھیں دن رات ای کے سینے دیلمتیں،

زنرگی پیولوں کا ایک مکشن کلنے کی، بہت عی

فوشكوار اور بهت عي ياري بالكل اس خوبصورت

چرے کی طرح ،لیکن جلد ہی اس کا خواب ٹوٹ

کیا،اس کےخواب کی عربھی ایک پھول جھٹی تھی،

يبت جلد خواب كى پيال موايس إدهر أدهم بلحر

لئين اوروه ايك بار كارخالي باتحدره كيا، زعركي

ش اگر کھ بھی ندر ہے تو چر بھی اسے جینا عی ہوتا

ب، وه بحى اسے صنے كا مجمد سامان كرتے لگاء

ائی کھوئی ہوئی خوشیاں و حویثے نے لئے شاہ

زین کووالیں لانے کی کوشش کی تو شاہ زین کے

ف اور وعدے تے جیے اے اعدے بلا کرد کھ

مجرایک دن شاه زین دوباره اسے ل کیا،

كريناك موثقار

شاہ زین کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹے گیا تو شاہ زین نے گاڑی شارے کی، چوکیدار نے مستعدی ے کیٹ کھول ویا، شاہ زین گاڑی کو کیٹ سے

" تھینک یو! شاہ زین تم نے میرے دل کا يوجه إكاكرديا

و حقیق خوشیاں اگر چند قدم کے فاصلے م ہوں تو انسان کواپنا ظرف بڑا کر کے انہیں حاصل كرليما جائي "شاه زين في ورائو يك كري ہوے مراکہ او حدد مرادیا۔

"جہیں ڈراپ کرنے کے بعد ابھی مجھے مولوی صاحب سے بھی ملتاہے۔"

"حم توڑی ہے اب کفارہ بھی تو ادا کرنا ے ا۔" شاہ زین کے کہتے پرحدر نے شاہ زین ك كذم يركها ماراتوشاه زين بنس ديا ،حيدركو اسيخ اعرة ميرول وميراطمينان اتر تامحسوس مواء شاه زین کوبھی بہت عرصے بعدائی بھی خالص کی تھی،جس میں کمی تھم کی ملاوٹ جیس تھی،سامنے زعر کی مسکرا کران کا انتظار کر دی تھی ، انہوں نے خوشكوارز تدكى كى طرف يبلاقدم بره دياتمار

\*\*



يربلا کي شجيد کي تقي۔ "بيكم تمهارانبين ب-" شاه زين سجيدكي سے بغیر کی تاڑ کے بولا تو حیدر کے چرے کا " يكريرا بى نيل بيكر بم سبكا ے اور ہم سب فل کرد ہیں گے۔" شاہ زین نے مظرا كركها تو حيد كى ركى موكى سالس بحال

W

W

W

"ا ينابهت بهت زياده خيال ركمنا" رخشنده ناز حیدر کے ملے میں اور ماتھا چوسے ہوئے

"روع جارب مواور مان جم كركرا-" انكل نے ملے موسے كها تو وه مكرا ديا، شاه زین نے اس کا سوث کیس اٹھالیا اور وہ شاہ زین اورشر بانو كساته جال موابا بركراج كك آيا\_ "اب جلدي جلدي يره مروايس آنا من کسی ماہم جیسی لڑکی کو اپنی دیورانی بنانا جا ہتی ہوں۔" شاہ زین نے سامان رکھا اور گاڑی سے فيك لكاكر كورا بوكيار

"او ..... بول، ماہم نہیں تو ماہم جیسی مجی كونى نبيس اور ماجم جيسي تو بحي مت وحويثر ما ورنه میں ماہم کو بھی نیس محول سکوں گا اور تہاری ديوراني كے ساتھ انساف بحى نييں كرسكوں كا ،اكر ميرے لئے كوئى اڑى دموغرنى بو اسے جيسى وْمُوعِدْنا \_" كميت كميت وه آخر بي محرايا توشاه زین اورشمر بانو بھی محراد ہے۔

"چلواب در مورى ب-"شاه زين نے گاڑی کا درداز و کھولتے ہوئے کہا اور ڈرائے تگ سيث سنجال لي ، تو حيدر شهر بالوكوالله عافظ كهتا موا

المنا (146) مولاني 2014

W

"مايره!" ومرے سے يكاراكيا، مار بحل کے کام آنے ہیں۔"ایک اور تاکیداس کا نے کبی تھنی پلکس دھیرے دھیرے اٹھا میں۔ -レンしょった " تمہاری تصویر و مکھتے عی یوں تو دل نے " بلكه وليمه خرے كزر جائے تو جھے على

دے دیناتم، کہیں رکھ کر بھول وول لئیں تب جی الزام جھ بيدى آئے گا، كه بهوتو چھونى مى ماس نے بھی خیال میں کیا۔" اس نے آرام سے اتبات من سربلا دیا۔

"اور آخری بات، نائله میری اکلوتی بنی ہے اور شاہ زیب اسے بے حدیمار کرتا ہے، وہ شادی شدہ ہے اب خبر ہے، مرآج بھی ریکر اس كإلياب، جب آئے جب جائے ، مجيں اس كا نونس کینے کی کوئی ضرورت بیل ، صرف اینے کام سے کام رکھنا، ناکلہ کے معاطم میں کوئی او یکی ا يرداشت مين كرون كى-" آخر من دو ليج كوجس قدر سخت بناسلی محس بناتے ہوئے بولیس ،اب کی بارجی وہ صرف سر ہلا یاتی ، شازیہ بیکم اے سرید أيك دوبدايات ديتين باهر چل نشي ، تو وه دل عي دل من شاه زيب ك معلق موي على ـ

"نه جائے اب وہ کون کی ہدایات دیں، اماں نے تو کہا تھا کہ شادی کی پہلی رات حبیل ممنے کی دات ہونی ہے ہراؤ کی کے لئے ، محبول مری دات، سارے سرال سے بس فیتی، تربيس اور سيخ سمينے كا دن، كر بھے تو بس برایات عی بدایات ال رعی ہیں۔"اس نے دھی ى سرامت لول يرجات موع سويا تها، اي موچوں میں اسے بیتہ تی نہ چل سکا، کب شاہ زیب کرے میں آئے، کب اس کے پاس آ بیتے، چوتی تو تب جب انہوں نے نری سے اس كادايال باتعاي بالعول مس تعام ليار " آ ..... آ ب - " وه بلليس جمكا كي ، سجا سنورا

معصوم یا کیزہ سانگھرا تھرا روپ شاہ زیب کے دل کے تاریخینا کیاءوہ یک تک اے دیکھے گیا۔

نورا قبولیت بخش دی می، لیکن آج تمہیں دیکھتے عی مجمواینا سب کچھ بار بیٹا ہوں، پت ہے تہادے اس آنے سے پہلے امال نے مجھے کتا

عتى جالى\_ نا کلہ نہ جانے کوں اس سے کینی کینی س رئت، اگر آنی و ای ای کے مرے میں می سی ریتی اور دونوں مال بٹیال دروازہ بند کر کے رهتیں، وہ يملے بيل برك تو مولى مر دادى تے اسے بہلا لیا، چربی وہ ناکلہ اور امال کی اس بیزاری سے سخت پریشان رہتی وہ محبول میں محندهمي لزكي بروقت ان كي خاطر مدارت مين في ان كادل جينے كى كوشش كرتى اليكن ووموم ہوكے عى ندويس

"امارے وقول میں سے کمروں میں ال

وغيره ميس تح ميلول پيدل چل كرياني لانا يونا

اور يقين مانوآب حيات كي طرح محونث كمونث

عى استعال كيا جاتا-"ووجرت سے منه كھولے

W

W

C

ב בלוט מפט-

وو محن من بيشى دادى امال كود الجست من ہے اچی اچی یا عمل ساری می کہ شاہ زیب آفس سے لوٹا، وہ اسے سلام کرنی جیزی سے یائی لی بایر چل آنی، است می امان اور ماکله جی ومال آسيں۔

"تمهارے ہاتھ میں کیا ہے شاہ زیب؟" ا ال نے شاہ زیب کے سلام کا جواب دیے کی بجائے اس کے ہاتھ میں لگتے شایر کے متعلق

"امال! ماركيث سے كزر رہا تھا، ايك موت بندآیا و مازه کے لئے لیا۔"اس نے ماف کوئی سے بتایا۔

"ارے دکھاؤ تو جمیا۔" ناکلہ نے حجت سے لفا فہ جھیٹ لیا، وہ بس ہوں ہاں کرتارہ کیا۔ "وادُ انتا زيروست كلر اور امال كام تو دیکھیں۔" اور مج کر کے شیفون کے سوٹ یہ بلیک باریک کرمانی کانفیس کام، بے صددالش

لما چوڑا لیلچر دیا کہ تمہیں زیادہ توجہ نہ دول، بلکہ رفته رفته عي مهيل الي حشيت ادراجيت كااعدازه ہونے دول، اس طرح تم نہ صرف ایک اچی بوی بلکه ایکی بهوجی بن سکوی الیکن مهیں دیکھتے ى ميرب ياس کھ كہنے كور ہائى جيس ، تمہيں و كھ كرنه جانے كوں ميرے دل كواظمينان سا ہو كيا كهتم نه مرف اللي يوي بو بلكه اللي بهوجي بنو كى، ميرابي اطمينان سلامت ركمنا سائره، تم قاح محمری، میں مغورج ، سوم ہے بس گزارش عی کر سكا بول " كنة جذب سے الني محبت سے شاه

\*\*\*

عهد کیا تھا۔

زیب نے اسے سرایا تھا، اسے اس کی زندگی میں

ویلم کیا تھا، تو کیا وہ ان کا سر چھنے دے کی بھلا،

بھی بیں مرشاری سے شاہ زیب کی محبوں میں

بھیکتے ہوئے اس نے دل عی دل میں خود سے

اس کی شادی کوایک ماہ ہو کیا تھا، شاہ زیب کی محبت اور قربت نے اس کی شخصیت کو مزید تکھار بخش دیا تھا، دادی امال کی تو جان می اس یں، وہ بھی کمرے کاموں سے قارع ہولی او ائی کے پاس بیمتی، شازیہ بیکم اے زیادہ ایے رب آنے ندویش کہاس سے بہو کی عادیس بكر جاتى بين بقول ان ك\_

وہ دادی سے ان کے زمانے کے قصاتی اور خوب ہستی، دادی جب اے اپی معروف زندکی اورمحنت مزدوری کایتانی تو وه ان کی جرأت

كرے يل كفكا سا موا او واين يل،

"ضرور شاہ زیب ہول کے۔" ابھی کھے

دريملے دومرحدايا على كفيا مو چكا تما، مردولوں

یاردو کیے کی دادی اور بہن میں، دادو نے تو بہت

ى خوبصورت جراؤ تكن تخفه عن دي تخفي كيكن

بہن نے مندد کھائی میں اسے صاف بتا دیا تھا کہ

اس كا بمانى اس سے بے صد محبت كرتا ہے سووہ

ان دونوں بہن بھائی کے درمیان آنے کی کوشش

بھی نہ کرے، اس نے ناکلہ کی بات بلو سے

بايره لي من كروه محبول يديقين كرف والي الرك

قریب آ کر بیٹا، تو وہ چونک ٹی، کی نے ایک

بزار كا جوزا ين يحى بو، كيا حرام كا يديم محدركما

ہے۔"سائرہ نے جرائی سے شازیہ بیٹم کودیکھا،

جواجی کچے دنوں پہلے اسے اپنی بہو کے روپ

من دیلھنے کے لئے بے قرار میں اور مدتے

واری جایا کرنی تھیں جب انہوں نے مہلی مرتبہ

ديكما تما سائره كو، يجرعني موني تو وه مريد سائره

کے قریب ہوس اور سائرہ یہ محبول کی حرید

بارش ہونی، بقول شازیہ بیکم کے وہ ان کے

الكوت ين كا يوى بن جارى بايموال س

زياده عزيز اب اليس بعلا كون مو كا، وه دل عي

جيے بھن سے جذبات چکناچور ہو گئے تھے۔

مرآج ان كے سخت الفاظ سے دل ميں

"اور ہال ایک ایک زیورسنجال کے رکھ

دینا، خاص کر جو ہماری طرف سے ملے ہیں، ایک

ایک یانی جور کر بنائے ہیں، کل کوتمبارے عی

ول ميرا في خوش منى يهاز كرني\_

جطكے سے اس كا كمو تلمث الث و ما تھا۔

قدموں کی آہٹ محی اور کوئی بالکل اس کے

"آئے بائے لی لی، ابھی تک بدوس بارہ

پولول کی تیج پر بیتی سائز ه خود میں سٹ گئی۔

W

W

سے جالتی، وہ ہڑ بنوا کراٹھ بیٹیں۔ "اورسائرہ تم ابھی ائیس رہے دو میں نے ية حلتے على پيميوں كا بندوبست كرليا ہے، ليكن أكر " کیا ہوا میری جان۔" وہ بھی بے طرح ضرورت يدى تو .... "اس في سائره سے كيا۔ "امان! طاہر(نائلہ کاشوہر) کا ایمیڈنٹ "جى ضرور-"وەلورالول-شاہ زیب ناکلہ کو لے کر چلا گیا، تو وہ بھی ہو گیا، وہ آپریش معیر میں ہیں اور ڈاکٹر نے کہا ایے کرے میں جانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوتی، ہے کہ ان کو بہت شدید چوعی آئیں ہیں، بہت كدامان في اس كا باته بكرليا، وو حراقي سے فرچہ ہوگا۔" دوروتے ہوئے بتانے لی، سازہ البين ويلصفالي-كرساته ساته المال مى دل تمام كروسي-" مجھے معاف کر دو بیٹا۔" وہ اجا تک ہی "دولا كولو مرف آيريش كے مالك رہے روئے لکیں، انہوں نے دونوں ہاتھ سائرہ کے میں، امال میں کہاں ہے لاؤں دولا کھ، میرے تو آگے باغرہ دیے۔ سارے زبور جی اینے کے بیس ہیں۔" وہ کتنے "ارسالان بركيا كردى إلى آب-"وه كرب سے رو ربى مى، سائرہ كى آتھوں سے شرمنده ي ان سے ليك تي-" بچے معاف کر دو سائرہ، میں لوگوں کی تبقی ایک خیال بمل کی می تیزی ہے اس باتون من آكرتم جيسي بارى اورقابل بهوكى قدر کے ذہن میں کوئدا تھا، وہ جلدی سے اپنے کمرے نہ کر یانی، جھے لگا کہ مہیں ایے بی دھتکار کر، ين آني، اعي المال كى طرف سے ديئے محة تمام جوتے کی نوک یہ رکھ کر عی تم سے ای وات زبورات کے ڈیے اٹھائے اور واپس امال کے كرواني جاسكتى ہے، من بديات بحول كئ مى كم - LT & 20 - L اجمالی توانسان کے اعد ہولی ہے، بیرولی روایوں "آني! آپ كول يريشان موشل إلى، ے اچھانی کوحم جیس کیا جاسکتا، مجھے معاف کردد

W

W

آپ کا بھائی آپ کی ای اور ش آپ کے ساتھ ہیں،آپ میرے سارے زبور رکھ لیس آئی، اور جا میں جلدی سے پیوں کا بندوبست کریں ہم يہاں آپ كے كے طاہر بمانى كے لئے دعا کریں گے، میں ابھی شاہ زیب کوفون کرکے اطلاع وی ہوں۔" دروازے سے اعرائے شاہ زیب نے بوی کی ساری بات س کی می امال کی باتوں ہے دل یہ جی بلی می کرد بھی بس ايك لمح ين تيث كي كي-

"بال نائله مائره تحک کهدری ب، اجی تبارا بحانى زنده ببهم سبتهار بساته يل مہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہیں۔ "وہ ناكلے كتے ہوئے بولا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

آپ ہے جیں چین سک اور پھر میں میروث اعی مرضی سے آنی کو دے رعی مول، زیردی میل، آب لوگ بینیس میں سب کے لئے کر ما کرم عائے لے کرآئی ہوں۔"مگرا کر کہتے ہوئے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی، شاہ زیب نے محبت سے اسے جاتے دیکھا۔

وہ جنتی مجنی محنت کرتی، امال کی خدمت کرتی، البیل راضی نه کریانی، وه هروفت سائره ے فقا فقا رہیں ، ان کے اس بیزار رونے نے اب شاه زیب کوجمی پریشان کرنا شروع کردیا تھا، وه بحی کچه بیزار بیزار ساریخ لگا تھا، سازه کو وتت بھی نہ دے یا تا، سائرہ کو اب وقت بتانا مشکل ہو جاتا، گرموں کے لیے دان، وادو بھی تمک کے سوجا تیں، وہ بھی کہانیاں پڑھتی، جی کی وى ديمتى مين مرجى بور مولى رئى-

آج بہت دنوں بعد بادل جمائے تھے، زم مختری ہواؤں اور بارش کی محمی محمی بوندوں نے موسم خاصا خوش کوار کردیا، وه جائے کامک لے کر بإبرلان من تبلغ كلي امال اور دادي امال دونول اعدآرام كردى س

ای وقت کی نے بے حد جلدی میں جیسے تل كا دروازه وحر دحر الم تماء وه جائ كاكم لاك میں رحی بالسک کی میز ير ركھ كے دروازے كى طرف بوحی، جی دروازه ایک مرتبه چرزورے دھر دھر ایا گیا، وہ بریشان ہو گئ اور جلدی سے دردازہ کھولاء زارو زار رونی ناکلہ نے اس کے とりひろんにき~

"كيا موا آلي؟ تمريت توب مال؟" ما كليد سدها امال کے کمرے کی طرف بھاکی، ساتھ می اس کے پیھے گی۔ "امان.....امان <u>" وه سيدها اعركيثي مان</u>

سوٹ نقاء نائلہ کی تو آتھیں جگمگا انھیں، سائرہ نے ایک محراتی نگاہ اس کی اس بچگانہ حرکت یہ

W

W

W

m

اليرة مجمع بندے،آب بعالمي كے لئے اور لے آئیں۔"اس فے لباس والا ہاتھ مرکے مجھے کرتے ہوئے کہا۔

"ارے ہاں ہاں، تو رکھ لے بیٹا، آخر بین ے ثاہ زیب کی، سائرہ کے لئے اور آ جائے كا\_"امان فورأاب كها-

"لكن امال من تو ..... " شاه زيب مجمد کتے کتے رک گیا۔

"اجھا تو اب تم بہائے بناؤ کے۔" امال ئاراض کھ میں بولیں -"بال وكيانه بنائ بهو،ايك عي او بهوب

تمہاری، اگر پہلی مرتبہ وہ اپنی بیوی کے لئے دل ے کھ لایا ہے تو کول خواہ تواہ درمیان من ٹا مگ اڑاری ہو۔" دادی امال نے بیوکو جمڑ کا۔ "ارے بس، ٹاکلہ واپس کروسوٹ، ایک سوٹ کے چھے ای بائل سی روس کی اب

ہمیں۔"اماں نے غصے سے ناکلہ کو ناطب کیا، وہ ننی میں سر بلا بٹی اسائرہ نے کمر کی قضا میں تی ملتی محسوں کی تو فورا ناکلہ کے ماس آ کھڑی

"كليل امال بيسوث ناكله آني يه عى سوث كرے كا، ميرے لئے شاه زيب اور لے آسي عے۔"اس نے مبت سے ناکلے کندھے یہ باتھ رکھا، جے ٹاکلے نے ٹری سے بٹادیا۔ "نه لي لي چرتمهاراميال كيم كاكه بم في

تم سے تہاری چیز چین کی۔'اماں کے سخت الفاظ فے شاوریب کادل مل دیا۔

"میری امال بهتی بیں، کہ جو چیز اللہ آپ كے نصيب من لكوريتا ہے ند، وہ بادشاہ وقت محى

سار وبناء من نے مہیں بھانے می بہت در کر

دى اور جيشه تمبارا اوراي ميش كا ول وكماني

ری "وه رونے لیس، سائره الیس ساتھ لگاتے

بات کی خوش می می کہ اس نے اپی محبوں،

خدمت اورقرباني كاصله بإليا تحاءا عي ساس كواعي

مال بناليا تها، اے اينے خدايه مجروسه تما اور اس

خدانے اے مایس نہ کیا تھا، بلکداسے بہترین

صله بي تواز ديا تفاءاس كا كمر خوشيول اورمحبول

كالبواره بن والاتقاء جوكماس كاخواب تقا-

اسے ناکلہ کے عم یہ افسوس کے ساتھ اس

- とりじょりしん



## فيروس قسط

ی طلال کو دیکھنے، وہ نونل کھر نہیں تھا۔ انگ اسے ڈسچارے کیا اس نے شاور نے کر بال تولیے میں لیب اس کے چرے پر سرد کر اور کر کے سمینے اور وارڈ روب کھول کی، کائی اوجہ سے تارانے اس چزیں بھری ہوئی تھیں، اس نے سیٹنا شروع کر اوجہ سے تارانے اس جزیں بھری ہوئی تھیں، اس نے سیٹنا شروع کر اوجہ سے تارانے اس کے دیائے میں اس جیب خیال کی بھیا تھا، وہ پایا کی دین، لکا کیک اس کے دیائے میں اس جیب خیال فیرنگ نہیں، خدام معلوم آیا تھا، اس نے توفیل کی سائیڈ کے دراز کھول

ستارا ہوسیل می تقی طلال کو دیکھنے، وہ بالک تدرست تھا اور شام تک اسے ڈسچارج کیا جا رہا تھا، ستارا کو دیکھیے کراس کے چرب پرسرد مہری اتر آئ تھی، جس کی وجہ سے تارائے اس سے بس رسی حال احوال بی پوچھا تھا، وہ پایا کی وجہ سے آئی تھی اور نوفل کو خرتک نہ تھی، خدا معلوم وجہ سے آئی تھی اور نوفل کو خرتک نہ تھی، خدا معلوم اسے بتا چلتا تو وہ کتنا مائٹڈ کرتا اور جب وہ کمر واپس آئی تو اس نے میں جان کرسکھ کا سائس لیا کہ واپس آئی تو اس نے میں جان کرسکھ کا سائس لیا کہ

## ناولٹ

نظرآ ياتھا۔

اس نے تیزی سے اہم کمینچااور باتی ساری چیزوں کو کھلا مچیوڑ کر ویسے ہی بیٹھ گئ، اہم کی بیرونی ٹائٹل پر کچھوکھا ہوا تھا اورا سے پڑھنے میں دفت ہوئی کیونکہ وہ اردویا انگلش نہیں تی ہوئی ہوں تھیا آتی تھی، مینڈرن تھی، چونکہ ستارا کو وہ پڑھنا نہیں آتی تھی، اس نے سر جھٹک کر اس کا کور پلٹا، وہاں دو تصویریں تھیں، دوخوبصورت چیرے، طلال بن مصب اورلوفل بن مصب۔

دیے وہال حسب توقع وہی فائلز تھیں مرآج اسے

آ تکھیں کھول کر دیکھنے کی وجہ سے وہاں ایک الم

اگرچہ وہ دونوں نین ایجرزلگ رہے تھے گر اس کے باد جود ستارائے ان کو بڑے آرام سے شاخت کرلیا تھا، اس نے اگلہ صفحہ کھولا وہاں پچھ مزید ان کی ہی تصاور تھیں، ستارائے بولی سے صفحات اللے تھے اور پچر وہ آیک دم سے چونک کئی۔

وبال جاراوك تصمديق ،نوفل اورطلال



W

"واه بہت عمدہ اور خوشی کا تعلق ول سے " بال جب بيدول شاه بخت كا بوه خالص اور یاک " وه غرورے بولی کی۔ "کیا بات ہے، خوشی کا تعلق روح ہے " إلى جب بدروح شاه بخت كي مو، اجلي اور یا گیزہ اور معصوم جے بس محسوس کرنے کو دل عاب-"ال في فرع كما تعام " بہت اعلیٰ تو ٹاہت ہوا کہ خوشی کا تعلق بس '' ہاں خوتی کا تعلق بس شاہ بخت ہے ہے جے دیکھ کرمیرے اندرزعری اترلی ہے،جس کے ہونے کا احساس میری جلتی سانسوں کا ضامن ہے جس کا وجود میرے لئے چشمہ سکون ہے جس کی خوشیومیری روح کی تازی ہے جس کی زعد کی میری آتھوں کا بور ہے، جو میرے لئے وجہ حیات ہے، تم نے سی کہا خوتی کا تعلق صرف شاہ بخت سے ہے۔" اس کے بول تھے یا عظر میں ڈویے للم سے لکھے کئے مظلبور پھولوں سے مزین میرصیاں اترتے شاہ بخت کے قدم وہیں هم کئے تھے، کی نے جیسے مرخ کا بول کا جرا ہوا تھال اس پر پھینکا تھا، اس کا وجود خوشبو میں نہلا كياءاس قدرخوبصورت الفاظ اس كے لئے كم کئے تھے، وہ جیسے ہواؤں کے دوش پر چلنا ہوا اس تک کیا تھا، علینہ تب تک نون بند کر کے اٹھ چکی "كس خوش قسمت سے ميرے معلق الي حسین تفتلو کی جا رہی تھی جس سے میں تا حال محروم ہوں۔"اس نے چکدار آتھوں کے ساتھ علینہ کے آئے کو ہے ہوتے ہوئے کہا تھا۔

كود مين ركها اورصوفے بديد تي كئى ، آسته سے اس کی الکیاں ایک تمبر ڈائل کر رہی تھیں، دوسری بل يرفون الفاليا كيا-"بس عجيب سي بي بي ہے اور بے چيني "كولى وجه جي تو مو؟" ودبعض چیروں کی وجوہات بتانا ضروری "خوش.....؟" (لما خاموتی کا وقفه) شاید خوشي كاتعلق .....نبيس مِن جانتي،خوشي كالعلق س چزہے ہے؟ مہیں پاہ تو بتا دو؟ "خوشی کا تعلق ایک مسکراہٹ سے ہے " مال اورتب جب بيمسكرا مث يثاه بخت کی ہو۔"اس نے ملکھلا کر بات ممل کی تھی۔ '' تصحیح کہا،خوشی کاتعلق احساس ہے ہے۔'' "بان، تب جب به احماس شاه بخت کرے جیسے کہ وہ ہمیشہ یا در کھتا ہے بچھے کریم کافی پیندے اور اسے بلیک' اب وہ لطف اندوز ہو مبت اجھ، خوش كاتعلق آئكمول سے " ال ، جب بير التحييل شاه بخت كي مول، سہری، شہدرتگ، جمیلیں جنہیں قطرہ قطرہ سنے کو ول کرے۔"اس نے آ معیں بند کرسرشاری سے

تھی،ستارا کو پہلی وفعہاس سے ڈر لگا تھا۔ " من تو بس يو تي ..... " اس في الك كر بات ادھوری چھوڑ دی، نوفل کھے کے بغیر کمرے ہے باہرالل کیا۔ " کیا بات می ؟ چی جان نے کیوں بلایا تما؟ "عليه نے كافى كاكماس كے سامنے ركھتے م کھے خاص مہیں ، کہدرہی تعیس تم علینہ کو كركبيل جاتے بى اليس، بى كمر بيمى بور مولى رائی ہے۔ "وہ بری خوبصور لی سے بات بدل کر اسے سلی کروار ہا تھا،علینہ نے اس کی بات س کر تعي ميس مربلايا تقا۔ " مجھے کوئی شوق میں۔" "جھاؤے۔"اس نے کہا۔ "تو ہو-" اس نے سیمے انداز میں کہا تھا، شاہ بخت تھنگا،اس کا وہی پہلے سا تیکھاا نداز بخت نے شادی کے بعد آج پہلی بارد یکھا تھا۔ "ارے یار، تمہاری پند مجھے ہے الگ ہے كيا؟"وومنة موئ وكم جمار باتفا-"بالكل الگ ہے۔" وہ مجر جنا كر بولي، بخت کی محس کی۔ الميفلط بات ہے جبتم ميري موتو اصولي طور پرتمہاری پیند تا پسند بھی میرے مطابق ہولی چاہیے۔ وہ دھوس سے بولا۔ " محر میں ایک انیان بھی تو ہوں۔" وہ سجيد كى سے بادر كروار بى ھى۔ " مح كماتم مرف انيان بى كبير، ميرى جان بھی ہو۔ "وہ اس کا گال میٹی کرلاڈے بولا علینہ اٹھ کر یا ہرنکل گئی، اے ایک ضروری

فون کرنا تھا، لاؤنج خالی تھا، اس نے فون اٹھا کر

اور .....؟ بال وه وبال حين، ايك سياه قام

خاتون، جوان کے ساتھ کھڑی تھی، اسے جرت ہوئی بھلا وہ کون تھیں؟ جوان کے ساتھ بول اس نے سر جینک کرا گلاصفی پلٹا اوراس بار چر حیران رہ کئ، نوفل ای سیاہ قام خاتون کے مطيح مين بازود الي مرا تقار " آخر کون ہوسکتی ہیں ہے؟ اتن بے تعلقی؟ اس نے جرت سے سوچا تھا، پھراس کے ذہن من يكدم أيك خيال آيا-"اوہ یہ یقینا ان کی کورٹینس ہوگی۔" اس اس سے پہلے کہ وہ آ کے چھدد کھ یاتی ، نوفل کی شکل دروازے میں نظر آئی، دونوں کی نظر کی اورا مكلے بی ملح نوفل جیسے اڑتا ہوا اس تك آيا تھا، اس نے ایک دم وہ اہم اس کے ہاتھ سے مینجا۔ اليكون بي نولل؟" ستاران إلى اس يكرات موت يوجها، أولل في لب في لئ تے اور اس کے جرے پر ایک عجیب سا در د مجرا سابيلبرايا تھا، مراس نے كوئى جواب بيس ويا۔ "كيابيآب كى كونى ميذبي كانى كلوز لگ رای ہے آپ سے۔"اس نے بحس سے يو چھا تھا، نوفل کا رتگ مرح پڑ کیا۔ " شن آپ، جسٹ شن آپ ستارا، بیہ ميري ما اين - "وه چلاكر بولاتها-ستارا کا رنگ از کیا، اس نے نوفل کو یوں ويكما جيساس كا دماع خراب موكيا مورنوال اب مجيني ہوئے ليول كے ساتھ الم الماري ميں ركھ رہا تھا، پھراس نے بث بند کیا اوراس کی طرف مڑا۔ مهيس يول ميري چزول كود يلف كا يورا حق ہے لیکن کم از کم مجھ سے ایک بار یوچھ تو لینا جاہیے تھا۔" اس کی آتھوں سے بیش نکل رہی

w

W

W

20/4 جراي ( 155 ) مراي 20/4

اسے بیڈید آکرلیك كئ، اس كا دل آج كھ كرنے كوميس كرر باتھا، وہ دُهير سارا سونا جا ہتى ھی اور د دبارہ سے وہ سب سوچنا جا ہتی تھی جو کہ رات اسید نے اس سے کہا تھا، لننی عجب اور قدرے بے وقو فاندی خواہش تھی مروہ بد کرنا عامی می اس نے یاتی کا گلاس بیا اور سفق کے ساتھ لیٹ کی، آجھیں بند کرکے اس نے خود کو وهيلا حصور ديا-" میں بہت تھک کیا ہوں حباء اتنا زیادہ کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک قدم بھی تہیں چل یا دُن گا اوركر جاؤل كا، تجھے تبہارا ساتھ جاہے۔ "تم دو کی نامیرا ساتھ؟" اس نے اینے خدشوں کی یقین وہائی جابی می مبانے اس کا باته تفام كراثيات من سربلايا تفا-"من بہیں کہا کرسب و کھ تھیک ہوجائے كا، مريس كوشش كرول كا كداب لم إز كم وه يند مو جو پہلے ہوتا رہا، میں ای طرف سے مہیں ہرمکن سکون دینے کی کوشش کروں گا، مگر پھر بھی حبا، جو ہوچکا ہے اے بھلانا آسان کام بیں ہے مرش ہر بار برانی باتیں یاد کر کرکے، آینے زقم برے تهين كرسكناء بيانقام كاسلسلهاب اورجبين جلاسكنا "بہت تکلیف ہونی ہے اس میں۔" اس نے حیا کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑا تھا اور اس کی היששות ל הפניט שו -ودحمیس ورووے کریس خود بھی خوش میں ہوسکا،شایداس اذبیت کا احساس میرے اندراتر میا ہے، میں مہیں مسکراتے ویکنا جاہتا ہول، خوش و ميمنا حابتا مون، بالكل وبيا، جيسي تم يهك میں، ہستی مسکراتی ، مملکصلاتی ہوئی جڑیا جیسی -وو کی خواب کے زیرا از تھا۔

جب وہ آفس چلا کیا تو حبا خاموثی ہے

W

W

W

C

ہونی جاہے میں کہ وہ اسے تبول کرتی، اسے سنھالتی ،اے کرنے نہویتی اوراس نے ایسابی ماں وہ حیاتیمور تھی،خواہ اس کا باب سخت

رل اور تنگ نظر تھا مگر اس کی تربیت تو م<sub>یر</sub>ینه خاتم ئىتقى، جن كى فراغ دېلى اس كى كھٹى بيس تھى، جسجى رہ کشادہ دلی اور وسیج العلمی سے اسید کوسمینے میں کامیاب ہو گئی تھی، ایسالہیں تھا کیاہے اسید کا روبه بعول کمیا تھا مگر جو چیز گزر چی تھی وہ اس پر اتم كرني رجتي تو آنے والے وقت ميں بھي كوني خرشی ایس کی حجمو کی میں نہ بیڑ کی اور ایسا وہ میس کرنا

ایابی موتا ہے ہم لوگ کزرے وقت کے تم میں اس قدر معروف ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر ی میں آتا اور خوشیال جارے ورسے مالوس اوف جانی میں، حیانے اپنی زعد کی میں آنے والے چند جکنووں کو سمی میں سمیٹ لیا تھا۔

ان دونوں کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آيا تعا، بيرابيهاانهونا اورنا قابل يقين واقعدتها كهرميا بي المين من متلامي-

اس نے آئی وائے سے پہلے دیا کے الرے میں جما تکا جہال سی سوری می واس نے اکے بڑھ کرسونی ہونی اپنی بنی کے ماتھ کو جوما تفااور ڈریٹک روم ہے باہرآئی حبائے چھے يرت آميزخوشي جملكي تمي، اس منظر كود يمينے كي كتني حرت می اے، اس نے ول میں اللہ کا فنکر اوا کیاجس نے اسے بیجسین نظارہ دکھا دیا تھا۔ ناشتے کی میزیدان نے حیا کو بھی ساتھ اشترنے کی وجوت دی تھی، مراس نے آیام ے اٹکار کر دیا یہ کہہ کرکے وہ بعد میں کرنے کی جب تنقق جامعے کی ، اسید نے بھی مزیدز ور دیتے

جے جا ہے شہرت دے جے ماے کھ بھی نددے " شاه بخت معل" مجمى الهي چندلوگوں ميں

ے ایک تھا، فیدا کی تقیم کا شاہکار۔ ال نے بھی ہیں سوجا تھا کہ جو لعتیں اے عطا کی کئی تھیں آیا وہ ان کا حقدار بھی تھا ہائہیں اور بہنہ بی اس نے بھی بیسو چنے کی کوشش کی تھی کہوہ ان نعتول كاحق ادا بهي كرر ما تفا؟ كياوه اس رب كائنات كالشركزار بهي تفاع جس في اس يربيش بهارر حتيل كالعين بمارا الميديد بيك كم المتول كو حَقّ اور مصيبتول كوظم مجھتے ہيں، كوني بھي يہ بين موچتا کہ ان مصائب کوخود پر لا دنے میں اس کا كتنابا تهدي

"مسیانی صرف وہی کرسکتا ہے جوخود درد

اس نے مجھی کرپ کی انتہا دیکھی تھی جھی وہ آگاہ می کداذیت انسان کوئس طرح تو الى ہے اور جب بداذیت جسمانی کے ساتھ ساتھ وہنی بھی ہوتو انسان کس طرح ٹوٹا ہے کہ صدیوں سبٹ

وه خود ٹوٹی تھی جیجی جانتی تھی کہ اپنی راکھ سمعینا مس قدرمشکل ہوتا ہے، اسے سمینے والے اس کے مال باب تھے مراسید کوسمیٹنے والا تو کوئی

اكرچهوه اس كے ستم درستم اور ظلم در ظلم كا شکار می طرآخر کار وہ حیا تیور می جے دنیا میں مرف ایک عل محص سے محبت ہوئی محی اور اس محبت میں اتن فراغ دلی تو تھی کے وہ آ تکھیں بند کر کے سب مجھ بھول علق ، اگر وہ محض تین سال بعدرم برا تعاتوال كى محبت من اتى وسعت تو "ميرى دوست محى" علينه في مسكرابث دبا كركها نقاءشاه بخنت بس ديا\_ "برى خوش تسمت دوست مى ـ" "آپ سے زیادہ مبیں۔" "اس بات كاتو مجھ يورايقين ب-"اس نے میل مرتبہ اول برے غرورے کہا تھا اور لفذیر المیں دوراس کے غرور یو می ای بہت دفعہ ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں، جس کے یاس خدا کی تمام تعتیں ہوتی ہیں، حسن، دولت اورشرت اورجم تاسف من جلا موجاتے یں کہ بیانسان تواتی تعمتوں کا قطعی حقدار حبیں۔

W

W

W

m

کی دفعہ ہم کی ایسے حص سے ملتے ہیں جو کہ بہت اعلی مقام پر فائز ہوتا ہے اور ہم حمد کا فكار موكرسوج إلى كم ياربيرواس قائل على مہیں یا پھراس کی قابلیت اس عہدے کے مطابق

وم بال ايماكي بار موتا ہے كہ بم كمي مخص كود كي كرملين بوجاتے ہيں، كف افسوس ملتے ہيں كہ آخروہ چرمیرے یاس کیوں میں؟ جبکہ بظاہر اس حص من اليي كوني قابليت اور الميت حبين

محرایک انمك سجائی بم فراموش كرديية ہیں، ہم بحول جاتے ہیں کہ یہ"خدا کی المبیم بیاس پاک ذات کی مرضی ہے کہ ووجے جا ہے وات دے جے جا ہے ذالت دے جے جاہے بیٹے دے جے جاہے بیٹیاں دے

جے جا ہے دولت دے

منا (156) جولاي 2014

2014 جرلتي 2014

"علينه بليز ويث فارآ منث " وه تيزي ار د کواڑا کر رکھ دے، اس کے وجود سے ایک سے اٹھا اور ان کی میز کی طرف بڑھ کیا ،علینہ نے کردن موژ کراہے دیکھا، وہ کسی ہینڈسم ہے آ دمی ے ہاتھ ملار ہاتھا اور مجروہ مڑا۔ علينه كولكا اس كاسالسهم جائے كا ، إب وه دونوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے،شاہ بخت معل اور حیدرعیاس شاہ، ان کے ساتھ دولڑ کیال بھی تھیں جن میں سے ایک کو تو علینہ نے سینڈز میں شاخت کیاتھا، وہ حیدر کی بہن تھی،علشہ عباس، برلوك يهال كياكردب بين؟اس في موح لبوں سے چھوا تھا، اس دل کو جو بڑا خالص تھا اور وال کے ماتھ سوچا پرائے کی آنی، بدایک اس كا تفاصرف اس كا بستارا كا نوقل -معروف ريشورنث تما تو ظاهر ب وه كمانا على كھانے آئے ہول كے، اب وہ بخت سے وہ دونوں اس وقت ڈنر کے لئے ایک ہوئل دریافت کر رہے تھے کہ وہ بھی البیں جوائن کر لے، جبکہ بخت نے الہیں بتایا کہ وہ اپن منز کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ بی اس نے اشارہ كركے بتایا تھا۔ معصب خوش ولی سے سر بلایا اور ویٹر کو بلاکر " وائیز کے بارے میں کیا خیال ہے؟" مجمع مجمانے لگا، چند محول بعد البیل نسبتا زیادہ " نیک خیال ہے۔"علینہ نے ہس کرکہا۔ كرسيول والي ميز يرشفك كرديا حمياء معصب خود بخت نے مسراتے ہوئے وار کو چکن شاہ بخت کے ساتھ اے لینے آئے تھے۔ ووان کی تیبل پرآئی،اب انہوں نے علینہ كا تعارف إن سب ي كرايا، علينه كومعصب كى حسب روايت ويعنس كلب من كهانا سرو من بہت نائس لکیس معیں ، حیدر کی آ تھوں میں بیجان کے گہرے رنگ موجود تھے،علشبہ بھی اے بھان کی مح مراس نے بھی بس رسی سام دعا ''اتنی دری مجھے لگتا یہ کھانے کے بعد مجھ کی اور پھرستارا کی طرف متوجہ ہوگئ۔ كمانے كا آرۋر ديا جا چكا تھا وہ لوك خوش

اوراس بات كالجمي كيا فائده ہوتا كه وه ال

سے کچھ ہو چھتی، جس کھائی کے عنوان سے ہی وہ ناواقف تضاس كامتن كهال سے جان ياتے۔ اس نے مایوس ہو کر کروٹ بدلی تو تظر نوفل یر برای جو کہاس کے قریب ہی گہری نیند میں تھا، اسے اس کی مجری اور برسکون نیند پر رشک آیا تھا، آخراس کاحق تھا کہ سب فکروں ہے آزاد ہوتا، اس نے اتنا کمیا تھیل تھیلا تھا ستارا کے لئے ،سب کچھ بدل ڈالا تھااس کے لئے ، وہ اتنی ہی تو محیت كرتا تقا تارا ہے، اس كى آعمول ميس مى الا

اس نے پھر بے تالی سے کروٹ بدلی اس ہے بات کرے، کدهر جائے، کیوں نینداس کی آ تھوں ہے خفاتھی، کیوں اتن بے چینی اس کے

ایں نے ہے جی ہے سر پنجا، جب نوال کی آ نکھ مل کی، اے جیسے سوتے میں بھی تارا کی قلر می اس نے اسے سیج کر قریب کیا اور ساتھ لیٹا كروهرب وجرب تعكينے لگاء ستارا كے اندرے لحد بحريس ساري ناراصلي ازي هي، جيسے تيز آندي

مقعودهی اسے، اس نے ستارا کے ساتھ پہنچھوٹ کیول بولا تھا کہ وہ خود نیکروتھا؟ وہ کیا جیک کریا طابتا تفاءاس نے اپنا میلیس کوں انٹریلا تھا، کیا

وہ سوچ سوچ کرتھک گئی، اس نے گئی بار سوچا کہ وہ یا باے یو چھے، پھراس نے خود ہی ای**ن** موچ کو جھٹک دیا، یقیناً وہ اس بات ہے یے خبر تنے کہ نوفل پہلے ہی ستارا کو پہند کر چکا تھا اور اس نے یاکتان آنے کا اتا برا فیلد صرف تارا کی وجہ سے ہی کیا تھا، انہیں یقیناً معلوم نہیں تھا کہ ستارانے معصب كوصرف ايك عام مرد بمحه كرين

اعرار آئي عي-

دلآويز مبك الحي مي كيتارا كولكاوه محم سيسكون کی بانہوں میں اڑ گئی می اوراس کے مہریان وجود

میں الی اینائیت می کہ تارا چند محول میں ہی نیند کی وادی میں اتر کئی، اس کی بے تلی اور بے چینی جرت انليز طور برحم مو يح يتصاورات بية بعى نہ چلا کہ وہ کب کمری نیند میں کی اوراس کے لب نوال کے ول پر پیوست تھے، بہت انجانی بے خری میں بی سبی اس نے نوفل کے ول کو اینے

میں موجود تھے، بے انتہا خوش علینہ اس وقت نخوں تک آتے لائیٹ پنک کر کے خوبصورت كمير دار فراك بين ملبوس محى اور شاه بخت بليك جنز کے اتھ مووکلر کی شرف میں ملبوس تھا۔ منچوریں، ایک فرائیڈ رانس اور سوپ کا آرڈر

كرنے سے يہلے استيلس سروكے محے، وہ دولوں استيس سے لطف اندوز مورے تھے۔ ے کمانا جیس کھایا جائے گا۔ علینہ نے منہ بسور كرسامنے ركھى يليث كى طرف اشاره كيا تھا۔ "میں یو جمتا ہوں کسی ویٹر سے۔" بخت نے إدهراً دهر تظرين دوڑاني اور يكدم تعنك كيا-ان کے ایکے میز برمصب شاہ،حیدرعباس ثاه، ستارااورعلفيه موجود تھے۔

مَنْدًا ( 159 ) حولاني 2014

"آپ سانکا ٹرسٹ ہیں حیدر ان بلیو

"وو کس طرح؟" حيدر نے ديسي سے

ایبل " بخت نے جران ہوکراے و بکھا تھا۔

كيول من معروف موسكة-

W

W

W

a

S

0

C

t

C

"مجھے سے باتیں کروحیا، یوں جیب شہون

اس کے ذہن میں بوی شدت سے ورو

اب وه اسے بتا رہا تھا کہ مس طرح وہ بل

آميزاشعار كونج تنع، بال ايباى تو مواتها-

یل مرتا رہا تھا، کیسے کیے میں تڑیا تھا اپنی بین کو

سے سے لگانے کے گے، اے اپنا کہنے کے

کئے، حیا بے مینی اور خاموتی سے سنتی رہی، پھر

اس نے نری نے اسید کا ہاتھ تھام کوسہلایا تھا،

کے انتظار میں اس نے برا وقت دیکھا تھا تو شاید

وقت نے اپنی رفآر بدلی می، اگرا چھے دن

رات بہت ہے چین کردینے والی اور منن

نوقل کی ماما نیکرونھیں جبکہ پایا بے حد ہینڈسم

بحرى مى، دوا بحى تك كى بعى راز كے سرے تك

نه بینی یانی تھی کہ آخر یہ کیا الجمعا ہوا مسلم تھا، کیسا

تھے، دونوں بھائی بھی وجاہت کا مرفع تھے، پھر کیا

وہ ان کی دوسری بیوی میں؟ مر پر لوفل کا ری

ا يكفن ايها كيول تفا؟ اسے اتنا غصه كيول آيا تفاء

اتنا غصيرتوسكي مال كے متعلق عي آسكتا تھا، وه

ریقین تھی اورسب سے بڑھ کرآخراس نے جو

کچھستارا کے ساتھ کیا تھا اس کا مقصد بھلا کیا ہو

سكنًا تما؟ كيا و يكنا حابتا تما وه، كون ي آزمانش

جكسايزل تفاكه ووتبين سمجما يارى تعي-

جيےات سہارادينا جا من مور

م کھرتو کہو، میں تمہاری یا تیں سننا جا ہتا ہوں، بہت

عرصے سے اکیلا ہوں، ترس کیا ہوں۔" حبا کے

اعدبارش ارآئى مى-

ميرے ہم سفر کا پیچم تھا

مس کلام اسے م کروں

مرے ہون ایے سے کہ مر

میری دیس نے اس کورلا دیا

W

W

W

a

S

m

اسے دیکھار

W

W

W

" الله بمانيس، مرايك بدى عجب ك بات ع كه جارے ذبن ميں سائيكا نرست كا ايك خاص كيث آپ ہوتا ہے كہ بمرے ہوئے بال، چشمہ لگا ہواور بردا رف ايند من ساحليہ ہو، مر آپ تو بالكل ديفرنت ہيں۔ " وہ جيرت زدہ سا تھا، حيدر بے ساختہ ہس ديا۔

"آپ کی رائے بھی معصب بھائی جیسی ہے، یہ بھی جھے بھی کہتے ہیں کہتم ذرا سائیکا فرسٹ بیس کہتم ذرا سائیکا فرسٹ بیس کے بیٹے اور میں ان سے بمیشہ یو چھتا ہوں کہ یہ "ذرا سائیکا فرسٹ" کلنے کے لئے کیا کروں میں؟" وو خوشد لی سے کہ رہا تھا سب بنس دیے۔

علینہ قدرے مخاط اور خاموش تنی، ہاں کھانا وہ بڑی رغبت سے کھا رہی تنی، علشہ نے کئی بار اس دیکھا اور ہات کرنا جا ہی مرحیدر کی نظروں میں چھے ایسا تھا کہ وہ خاموش رہ گئی۔

کھانے کے بعدوہ شاہ بخت نے ان کو گھر آنے کی دعوت دی تھی، پھر وہ لوگ واپسی کے لئے نکل مجے، شاہ بخت مسلسل حیدر کوڈسکس کر ہا تھا، اے حیدر پچھڑیا وہ ہی پیندآ ممیا تھا۔

"دبری ویل بیلنسڈ اور گروٹہ پرسنالٹی ہے۔ یار، آج کل افراتفری اور اس قدر خراب معاشر تی سیٹ اپ میں ایسے لوگ بہت کم ہیں۔" اس نے موڑ کا منے ہوئے کہا۔

"مول-" اس نے مرحم ی موں کی تھی، بخت نے کوئی نوٹس ندلیا۔

رات پھر تقریباً تمیارہ کے قریب وقت تھا جب کہ سارا کمر سونے کے لئے جاچکا تھا اور وہ شاہ بخت کے لئے دود مد لینے بیچے آئی تھی، اس نے آج پھر فون اٹھا کر کال ملا دی تھی، حسب معمول پہلی بیل برفون اٹھا کر کال ملا دی تھی، حسب معمول پہلی بیل برفون اٹھا لیا کیا۔

"اے اپنے پیچھے یا گل کرنے کو کس نے کہا تھاتم ہے؟" وہ تھکی ہوئی آ واز میں کہدری تھی۔ "ابیا کیا ہوا؟" وہ چونکا۔ "وہ تمہیں ہی ڈسکس کررہا ہے تب سے،

''وہ تمہیں ہی ڈسکس کر رہا ہے تب ہے۔ مجھے فینٹن لگ گئی ہے اس کے سر پر بھی کوئی اس طرح سوار نہیں ہوا۔'' وہ قدرے جملا گئی تھی۔ ''سوار نہیں ہوا۔'' وہ قدرے جملا گئی تھی۔

''سوائے تمہارے۔'' اس نے ہیئتے ہوئے اق اڑایا تھا۔

"بات سرمین ہے حیدر، اب سب مجھ فیک ہو جکا ہے، بخت کی شم کا سوال جواب نہیں کرتا، دو مظمئن ہے اس نے بھی مجھ سے شادی ہے پہلے والے رویے یہ کوئی سوال نہیں کیا، نہ ہی وہ اب مجھ کہتا ہے، مجھے اور کیا جاہے؟" اس نے اس بار بدلے ہوئے لیجے میں کیا تھا۔

''ہاں بیتو ہے، خیرآج جوبھی ہوا، وہ سراسر اتفاقیہ تھا اس میں کسی تتم کی کوئی منصوبہ بندی کا وظل نہ تھا۔'' وہ صفائی دینے والے انداز میں بولا تھا۔

" بھیے باہے حیدر، میں خود تہیں وہاں و کیے کرشا کڈرہ کی تھی اور پھر جس طرح بخت تہاری میز تک کیا، مجھے تو فکر لگ کی تھی کہ یہ آخر ہو کیارہا ہے، خیریت رہی، علقبہ مجھے ناراض کی پچھ، اس نے کوئی ہات ہی نہیں کی مجھ سے ۔ " وہ اپ دریافت کردی تھی۔

''تم سوج بھی نہیں سکتی میں اسے س طرح روکا تھا، تہیں با تو ہے اس کا، وہ کتنی بے ساختہ بولتی ہے، شاید ادھر بھی علینہ آپی کہہ کر محلے پڑتی تمہارے، وہ تو میں نے اس وقت اسے نیکسٹ کیا کہ تم نے علینہ کو اجبی سمجھ کر ملنا، باتی بات متہیں گھر جا کر سمجھاؤں گا۔'' وہ ہنتے ہوئے بتا رہے شجے۔

رہے تھے۔ ''مجھے کیا، اب بخت کے دماغ میں سے

حمہیں کسے لکالوں؟"وہ چڑکر پوچیدری تھی۔ "کیوں جیلسی ہورہی ہو؟"حیدرنے ہنس کرچڑاہا۔

و ماغ میں میرے علاوہ کو کی میں میرے علاوہ کو کی اور آئے بھی تو کیوں؟'' وہ دھونس سے بولی میں۔ محمی۔

اس بات سے بے خبر، کہ شاہ بخت جس طرح نیچ آیا تھا اس طرح والیس اوپر چلا گیا تھا۔ اللہ اللہ اللہ

حبااوراسید کی کہائی کا بیاضنام بڑا خوش نما گلئا ہے کہ اب دونوں میں چونکہ سب تعیک ہو چکا تھا اور جبکہ وہ شفق کو اپنی بنی مان چکا تھا اسے حق دے چکا تھا، حبا کے ساتھ بھی اس کی غلط ہی ختم ہوچکی تھی۔

ہوچی ہی۔ اوراب منطقی طور بران کی کہانی کا انجام یکی بنآتھا کہ مرف ایک سطر لکھ کر بات ختم ہوسکتی تی۔ And they became live "

رمام میں میں اس اور اور میں کہ بید حقیقی زندگی متی، یہاں ایبا انجام اتن آسانی سے کہاں ہوتا ہے اور جبکہ کہانی اس قدرظلم وستم سے لبریز اور ون مین شویر مشتمل ہو۔

بظاہراب وہ دولوں نارل زعر کی کی طرف آ چکے تنے، گر اگر اب سب کچھ اتی آسانی سے نارل ہوسکیا تو یقینا سائیکا لوجسٹ اور سائیکا ٹرسٹ کی ضرورت ہی نہ پڑتی سب ایسے ہی آسی خوشی رہنے لگتے ، گرنییں۔

"کہانی انجی ہاتی ہے۔" آنے والے کچے دنوں میں ہی اسید کوا تدازہ ہو گیا تھا کہ دوشنق کے حوالے سے سی صم کے عدم تحفظ کا شکار نہ تھی بلکہ بہت خوش ومطمئن تھی۔ ماں ووایئے آپ کولے کر کسی طرح مطمئن

نتھی، جب بھی مجھی اسیدنے اسے حقوق وفرائفل کی ادائیگی کے لئے پاس بلایا،اذیت کے سوا کچھے

وہ اس نے ڈرتی تھی، گذشتہ ریکارڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اے اب بھی کہیں اندر سے بہی لگنا تھا کہ وہ اسے صرف اذبت دینے کے لئے بی پاس بلاسکتا تھا، اکثر وہ رونے لگ جاتی اور اس کے آنسو اسید کو جیسے گھٹنوں کے بل گراتے تھے، وہ بے بی سے مرنے والا ہوجاتا۔

ڈاکٹر حیدر کے ساتھ کیے گئے سارے سیشنز میں اس کی ڈسکشن حبا کے حوالے ہے ہی ہوتی۔

دوسراسب سے بڑا عدم تحفظ بہتھا کہ اس کے نزویک اسد کے لئے سب سے اہم چیزاس کی تعلیم تھی جس کے لئے وہ ابتدائی سالوں سے ہی سخت محنت کرتا آیا تھا، مگر اس حادثاتی شادی کے نتیج میں جہاں حبا کی تعلیم چیوٹی تھی وہیں اس کا طرز زعدگی بھی بری طرح متاثر ہوا تھا، جس کا اثر اس کی نفسیات پر بہت گہرا پڑا تھا۔

اس نے تعلیم کووٹمن سمجھ کیا ،اسے لکنے لگا کہ چونکہ وہ تعلیم حاصل کر کے باشعور اور بولڈ ہوگئ خونکہ وہ تعلیم حاصل کر کے باشعور اور بولڈ ہوگئ تھی اوراسی وجہ سے اس نے وہ انتہائی قدم اٹھالیا ت

تویقینا اب نورشفق کوتعلیم دلانے کا مطلب تھا ایک اور حبا پیدا کرنا جو کہ وہ کسی صورت نہیں حیا ہتی تھی۔

نہ جانے ای طرح کے گئے خیالات اس کے اعدر مل رہے تھے، چارسال میں جس طرح اس کی زعر کی کچرے کا ڈیہ ٹی تھی اسے واپس اس لیول تک آنے میں کم از کم چارسال تو لگنے ہی تھے اور اسر تھک کیا، وہ اتنا تھک کیا کہ ایک دن حیاکا ہاتھ کچڑ کردونے لگا۔

20/4 - 20. 184

اس فون كال كالفاظشاه بخت كرماغ بى كىلا چيورا إور الحد كر ملنے لگا، علينه بين سے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھول جیس یا رہا تھا کہ جو لے کراے تک ملی کتاب کی مانداس کے سامنے براتفاوه كياتفا؟ تھی، اس کی ساری اسکولنگ اور پھر کانچ کی علینہ کے بے تکلفانہ کیجہ بتا تا تھا کہ وہ گفتگو اسٹڈی کرلز کے ساتھ بی تھی ،کوا بچیشن ہے اس کسی اجیسی ہے جیس کر رہی تھی، نہ ہی چیلی وفعہ کر كا دور كا واسطه محى شه تها، يو نيورش البحى وه كى شه تھی، کزنزان کے استے قریبی کوئی تھے ہیں جن مر مروه كيا سمح ؟ كى طرن سے كے ك ہے ہمی اس کامیل جول ہویا تا اور ایک کمریس وہ دونوں کہاں ملے تھے؟ کیے اس تک بے رہتے ہوئے شاہ بخت کواچی طرح اندازہ تھا کہ تكلف ہوئے تھے ایک دوسرے سے کیے جانتے وہ اتنی بولڈ تطعی نہ می کہ سی اڑ کے سے بول اس کی تے ایک دوسرے کو؟ سوال درسوال نے اے تفتکو ہوسکتی اور ڈسکش بھی پیور شاہ بخت کے ياكل كيا مواقعا-ملے اس نے موجا کہ اسے وقار کو بتانا اس کی جگدا کررمعہ موتی تواے کوئی فرق جاہے پھراس نے سر جھنگ دیا، بیہ خالصتاً ان ند يرانا، بات بيهيس مي كه علينداس كي بيوي مي دونوں کا معاملہ تھا، ان کا ذالی معاملہ، ان کے اوررمد کرن، بات میمی که دونول کے مزاجول ورميان يقينا كى اوركوليس آنا جائيے تھا، وہ مي میں زمین آسان کا فرق تھا، وہ یہ چز رمضہ سے اس صورت میں جبکہ بورے معالمے سے وہ خود اميدكرسكا تفاكرعلينه سي كطوربيل-آمگاه ندتها وه توعلینه پیخل رکھتا تھااس کا شوہرتھا اسے بیاعتراض نہ تھا کہ یہ کیوں تھا؟ بلکہ مروقار بھائی شاید بھی اس کی بات نہ بھلا یاتے وه جران تفاكه بيهولي كيا؟ اوربيدوه بهي بونے بيس دينا جا بتا تھا۔ آخر ان دونوں کا میل جول کہیں سے تو اہے علینہ کا مان اس کا وقار اور عزت نفس شروع ہوا ہی تھا اور اسے وہ سٹارٹنگ بوائنٹ ہی يدكوني حمله سي صورت منظور نه تعا-نەل ر ما تقاادر جس طرح كى علينە كى ھخصيت تھى بیاس کی برواشت کا اس قدر کژ اامتحان تھا اس صورت میں بہ ساری صورت حال اور بھی كبيثاه بخت منبط كي آخري حدكو جهور باتقاء علينه ويحيده اور تخلك من جارى مى-سے سی مسم کی بات پوچھنا سماسراس کی تذکیل شاہ بخت کومعلوم تھا کہ علینہ کے یاس کے متراوف تھا، وہ لامحالہ میں جھتی کہ وہ اس پر موبائل ميں تھا، انٹرنيك بوزكرنا اے آتا بى نہ شك كررما تعااوراس بات كى بعنك بحى كمريس تھا، قیس بک آنی ڈی تو دور کی بات می-ے سی کو یہ جاتی تو کیا تماشا لگتا؟ ای طرح اس کو باہر کھونے چرنے کا جی اسے سوچ کر بی جمر جمری آگئی، وہ دولوں كوئي خاص شوق نه تفاء إكثر ان كي دي كي ثريفيس اس قدر خوش تھے کہ بہت سے سوالات اور

میں دوشال جیں ہوتی تھی۔

مين شامل موسكتا تفا-

حلقه احباب اس كا اس قدر محدود تھا كه بير

توقع کرنا ہے حدفضول تھا کہ وہ اس کے دوستوں

مستفول بعدى مى، تيمور كاخوف اوريريشانى سے یرا حال تھا، وہ کسی صورت انتظار کرنے کے موڈ میں نہ تھے، انہوں نے ای وقت گاڑی نکلوائی تھی، مرینہ نے البیل ڈرائیونگ سے روکا تھاءان کی حالت تہیں تھی کہ وہ ڈرائیونگ کرتے جمعی انبول نے ڈرائیورکوساتھ لے لیا تھا۔ ی این جی استین برائے نہ کیا تھا کہیں بھی رکے بغيروه ارهاني محنثول كاندر يرائيوث بالبلل ككيث كاما مغاز عقد جہاں پرزعر کی کے حوصلے سمار ہوتے ہیں جال رحف سل بحل يوني بكاركتاب وعاول کے برندے راستول سے لوث جاتے جاں برتلیوں کے برجمی رنگوں سے مرجا تیں جہاں پر گیت سارے فاختاؤں کے بھرجا میں یں وہ عالم جرت، دشت بد کمانی ہے جہاں دل کی حویلی میں وفایر یا درہتی ہے یقیں کے باب میں ساری فضانا شادر ہت ہے يهال ذہنول بيكوئي خوشحالي حمالهيں سكتي محبت بن بے اس در بدسوالی آلہیں علی وه آفس من تها، بریشان اور اکتایا موا، بر چے سے تالال، کیا سے تھا کیا جھوٹ، اے فی الحال كجيم بمعلوم ندقها اور بغيرتسي مضبوط ثبوت کے وہ علینہ سے کسی تھم کی کوئی بازیرس نہ سکتا تھا۔ سیدها سوچ مجھی نہ سکتا تھا،ضروری جیس تھا کہ جو

"میں تھک کیا ہوں حماء مجھ سے مزید سہا نہیں جاتا، میں تمہیں اس طرح نہیں و <u>کھ</u>سکتا، تم تعبك كيول جيس مونا جاجيس، بليزخودكو بدلو، ميس مميركي ماركعات كهات تفك كيا بول بم تحيك موجاؤ تال بم م م کھ بولتی کیوں میں مور اتا جب نہ رہا کرو۔ 'وہ التحا کررہا تھا، حیا کے اعدر میں ہے كونى چزنونى مى، وەسوچنے فى وەس قدر ظالم مى جواسیدکواس طرح رالاری می اس نے اسید کے كال صاف كے اور مكرانى -"میں بالکل محک ہوں۔" اس قدر جری

W

W

W

m

مسكرابث، اسيد كاول تعنف لگا، تمروه اسے وكھ نہ

اس کے بعداس نے ڈاکٹر حیدرکوکھا تھا کہ وہ حیا کے ساتھ سٹینز کرے، اس کے دماغ میں کیا عجیب کرہ لگ تی تھی کہ وہ کہتی تھی وہ کسی صورت نور شفق كوسكول الميشن تبيس ولائ كى، مس قدرخوناك بات مي-

وہ جیسے یا کل ہونے کو تھا، کس قدر مشکل ے وہ اے مناسکا تھا کہ وہ اسے کا نونٹ اسکول لے جائے اور شاید کوئی قولیت کے کیے اس کی محنت تمر بارتغېراني کې محي که ده مان محي کي۔

اور پھروہ ون جب اے حیا کے ایکسٹرنٹ کی اطلاع دی گئی، اے سب پچھ ریت کی ما نند اسين بالتمول سے لكا موامحسوس مواتها، اس في اسلام آباد فون كرويا تفايه

تیور اور مرینہ کے قدموں تلے ہے ایک بار پرزمن لک کئی می ، اب تو کہیں جا کرانہوں نے اینے بچوں کی ممل خوتی و یکنا نصیب ہونے والی می کداس حاوقے نے تیور کی ونیا اند جر کر دی تھی، مرینداسلام آبادیے لاہورتک کےسفر ين مسلسل روني مونى آئي تعيي، أبيس اي وقت كونى فلائث دستياب نه موسكي هي ، اللي قلائث تين

2014 4 (1)

ب، مركبيل أو محفظط تعا-

بلكه حقیقت تو بیخی که وه اس متعلق مجموالثا

این نے سنا تھا وہ درست ہوتا، بعض اوقات

أتحمول ديلمي اوركانول تي بات بحي غلط موجاني

اس نے ساری فائلز اور لیپ ٹاپ ویسے

سارا راستہ انہوں نے کہیں بھی رک کرکسی

444

تبعرے خود بخو د تھنڈے پڑھئے تھے اب اگران کا

معمولی سام می کوئی قلیش سامنے آتا تو بہت بوی

قيامت آني تحي خاص طور يررمعه جو كداجي تك

"مين تهاراباب مول طلال" "مروه ريخيس دے گا۔" "آپ کی قسمت۔" "اس کا فیصله صرف میں کرسکتا ہوں وہ وہ محی سے ہنا اور بیا یہ دراز ہو گیا وہ خاموتی سے اسے دیکھتے رہے پھر اٹھ کر اس کے "آپ مجي تواي كے ساتھ رہے ہيں۔" قریب طے آئے، جھک کراس کی پیٹائی یہ بوسہ ''غلط بات مت کرو، وہ میرے ساتھ رہتا ويااورسيد هي بوكئے-" تم نے تھیک کہا، میری قسمت کہ میں تمارا "بېرھال مين نبيس روسکتا۔" باب موں، میرے خون میں تمہاری محبت شامل ہے، میں تمہاری فلر کیے بغیررہ ہی مہیں سکتا، دعا "بردی محضری ہے، جہاں وہ رہے گا وہال ے خدامہیں راہ راست پر لائے اور بہت من قطعی تبین روسکتا۔" آسانیاں دے۔" وہ کہ کر خاموی سے باہرنکل "مجھے س بات س سزاہ؟" "مزا؟ جيس اس يس سزاوالي تو كوني بات طلال بہت دیر تک ای طرح بے حس و حرکت چھت کود میماریا، پھراس کی آ تھے۔ایک آنو شکا اور اس کے بالول میں جذب ہو کیا، "میں ساری زعری آپ کے ساتھ جیس رہا، مجر من درازيد كي مي-ب كسے رہول كا؟" " يي تو من جا بها مون ماري زندي مين اے میں نے بی لکھاتھا رے اب تورہو۔ كه ليج برف بوجاس "د تبين روسكتا-" تو پر بلطانبیں کرتے "تو پھر ياكستان كيول آئے تھے؟" يرتد ع در ك الرجاس "اپناحمدلینے-" تو پرلونائيس كرتے "كمامطلب؟" اسے میں نے بی لکھاتھا "آپ کی زند کی میں ہے،آپ کی محبت و يقين اته جائے توشايد شفقت میں ہے آپ کے وقت میں سے اینا حصہ بعي واپس بيس آيا لين آيا تفايس مر مجمع حصد ببت جلدل كياءاس ميواؤل كاكوني طوفال ك شكل ميں "اس نے اسے كولى كلے بازوكى بعى بارش جيس لاتا طرف اشاره كرتے ہوئے كما تھا۔ " وه صرف ایک جھڑا تھا ادر چھے ہیں، مر اے میں نے ہی لکھاتھا دل توٹ جائے اک بار اس كا مطلب بياتونبين كدساري زعدكي اى بات وبرجرسيانا ك يتحي لكادى جائے-" سفق اس کے بازوؤں میں می اور وہ ? مجھے کسی حتم کی یقین دہائی یا وضاحت جیس خاموتی سے کھڑکی کے بارد مکھر ہاتھا،حبالیمث 2014 ( 165 ) مرتبي 2014

موبائل کان کو لگا لیا تھا، دوسری طرف شاہ بخت "تم زنده مو؟ إفسول موا؟" بخت نے حموضة ي جرحاني كاهي-"لبس اس بارجى في كيا بول، ثم بتاؤ كهال ل علتے ہو؟" اس نے نظر انداز کر کے بوے سكون سے كہا تھا۔. "جہاں تم کہومل کتے ہیں، اس میں کیا متلهب؟"ال نے کھا۔ "و فیک ہے ایک تھنے بعد میں تہارا انظار کروں گا کے ایف ی آجانا۔"اس نے کہہ کرفون بند کر دیا، صدیق خاموی ہے اسے دہلمہ 'كولى دوست تفا؟" "بال جي ، دوست تقاء" "تم رک جادُ نال طلال<u>"</u>" "كل كے لئے؟" "2LL" "جيس رڪ سکتا۔" " آپ کومیری ضرورت جمیں ۔ "تم يكي كم عق مو؟" "جھے پا ہے۔" "غلطسوج بتماري" "> 3/2 - 1 " " بنین، میں آپ کا بیٹائیس ہوں۔" "فضول باتیں مت کرو<u>۔</u>" "آپ کا بیٹا مرف وہ ہے جو آپ کے

اس بات کوہضم کرنے میں ناکام تھی، مر چروہ کہاں جائے؟ اس کے سر میں وروشروع ہو کیا اس کے ہاں ایا کوئی بھی جیس تھا جس ے وہ بات شیئر کر کے مجھ سوچ یا تا، وہ بے بی ے سرخ کررہ کیا، کوئی رستہ بھائی نہ دے رہا مديق احمد في اسے ويكما اور بہت وير تک خاموش رہے، شایدان کے پاس الفاظ حتم ہو آج طلال والس جار ما تعاواس كي آعمول میں ایک بے کنارسر دمہری تھبرنی تھی اور چہرہ پھر وہ شایداب الہیں بھی نہ ملتا، اس دنیا کے ہجوم میں ان کے دل کا فلڑا ان کا دایاں بازوشاید بميشه بميشه كے لئے كموجانے والا تماء وہ اس رو کنا جاہے تھے مرآگاہ تھے کہ وہ بھی جیس رکے ما جبي بالكل خاموش تنعي، طلال بمي حيب تعابكل اسے میتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور اس كے بعدوہ اين مول كروم من بى تھا، جال یا کتان آنے کے بعد اس کا ہمیشہ قیام ہوتا تھا، آج بإيات وبين طني آئے تھے۔ "م تحک تو ہو تال؟" انہوں نے ب مراری سے یو جماتھا۔ "مين بالكل تعيك بول-" ووموبائل يكال كركوني تمبر ملانے لگا، وہ خاموتی سےاسے دیکھتے "وہاں جا کرا کیلے رہو ہے؟" وہ فکر مند " کا ہرے اکیلائی رہوں گا، جیسے ہیشہ "تم بحی ساتھ رہ سکتے ہو۔" ے رہا ہوں۔" وہ کی سے بولا تھا، اس نے

W

W

W

عندا (164) مولاني 2014

W

كه ين اس كى اميدول يد يورنداتر سكا، يس كس آتے،خواہ انسانوں سے آئیں یا حادثوں ہے۔" قدر دوغلا انسان ثابت ہوا تا؟ میں نے ساری وہ سرخ آ تھوں کے ساتھ بول رہا تھا، تیمور کے زند کی جوسبق اسے دیئے آخر میں خودان سے منکر رل كوچھ ہوا تھا۔ "وه مُحيك مو جائے كى، مجھے يورا يقين ہوگیا،اس نے جوفا کہ مرابنایا تھا میں نے اسے اعمال سے اس میں سیاہ رنگ جرویا، وہ مجھے ے۔'' انہوں نے کہا اور اسید کا چہرہ عجیب سا ہو عا بتي ربي اور پس اس كوغلط مجھتا رہا، وہ مجھے دل ميا، جے آج سالوں بعداس كا صبط اوث كيا، کی مند پر داوتا بنا کر بوجی رئی اور میں مج کچ اں کا رنگ زرد پڑا اور پھروہ بے ساختہ تیمور کے کے پھر کے جسے میں تبدیل ہو گیا، ہاں مجھے با مح لک کیا۔ "بس كريس يايا، ميري برداشت ختم مو چكى بياياه من فاس كاله بهت براكياب، میں نے اس کے سارے خوابوں کومٹی کا ڈھیر بنا ہے، میری سراحم کردیں بایا۔" وہ شدت سے دیا، مراب اس نے جھے اتنا اپنا عادی بنالیا ہے، بيقى مونى آواز من بول رما تقاء تيمور مششدرره اتنامر ج ماليا ب كمين اس كے بغير ره بي مين "اسد! كيا موكيا بي؟" انبول في اس كا سكنا، ميں اتنى اذبت تبين سهدسكنا، بال ميں بول خودغرض، کیول نہ ہول میں خودعرض مجھ سے اس شاندتفيكا تفاب کے علاوہ اور کون پیار کرتا ہے؟ آپ سے تو ماما "مبت برا ہو گیا ہے پایا، میرے ہاتھول كرتى بين، حبائ آپ دونوں كرتے بين، جھ ہے سب کچھل کیا ہے، میرے ساتھ سے کیا ہو ہے تو صرف حیا کر لی ہے تا یا یا۔ كيا؟ وه مجھ سے اتا باركرلى بے كماك سے "مجھے ہے اگر وہ کھولٹی تو میں کیا کروں گا، زیادہ بیار بھے کوئی بھی جیس کرسکتا، اگراسے کھ كدهر جاؤل كا؟ آب بھي تو بس اس سے بيار ہو کیا تو میں کیے رہوں گا؟ میری انا پرست اور كرتے ہيں جھے ہيں كرتے، كيا تھا اكرآب بث دهرم مخصیت کو صرف وه برداشت کر علی جھے تھوڑا سا بارکر لیتے ،میرے ماتھے یہ بوسہ ے، جیسے اس نے مرا احساس کیا، میرا خیال ویتے ، مجھے پیدیقین و ہائی کراتے کہ میں سیم جیس رکھا، ویسے اور کوئی جیس رکھ سکتا، میں ..... میرا ہوں، مجھے پہلی دیتے کہآپ میراسا ئبان ہیں، غرور کی طرح اس جز کو برداشت کریں کے کہوہ میں تنہائیں، تب شاید میں بھی اتنا پیار کو نہ ترستا، ميں چھوڑ كر چلي جائے، ميں تو بالكل بھي اچھا حبا كى توجه كى اتى ضرورت ند مولى بجھے، بال ميں مبیں ہوں یایا، دیکھیں تا ابھی بھی صرف اپنا ہی جانتا ہوں بيآپ كا فرض ميں تقاء نہ بى ميراحق موچ رہا ہوں، کس قدر خود غرض ہوں میں، مر كەآپ بىرسىكرتے كرانانىت كے ناطے آب کو بتاہے بچھے خود عرض بنانے میں سراسراس مين تو بهت کھ كرنا ہے انسان، آپ جھے يتيم اور لاوارث مجھ كر بى سريد ماتھ ركھ ديتے مكر آپ

کا اتھ ہے پاپا۔'' ''ہاں ..... میں ٹھیک کہدر ہا ہوں، اس نے بنایا ہے مجھے ایسا، میں تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں، ایک عام اور معمولی انسان ہی تھا نا، اس کی بدسمتی کہوہ مجھ سے بہت ہی امیدیں لگا بیٹھی اور میری بدختی

''اسید مصطفیٰ'' اس نام کے ساتھ ساری زعرگی ان کی نہیں بنی تھی، وہ بھی خوش نہیں ہو سکے، نہ بھی اس کوکوئی رعایت دے سکے، باوچور اس کے کہوہ ان کی بیٹی کا شوہر بن گیا، اندر جب وہ دونوں مل کر پھر سے رہنے گئے تب بھی وہ خوش نہیں تھے۔

بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں ہو سمی حال میں خوش نہیں ہوتے ،خواہ انہیں ساری خوشیاں جھولی بھر کے ل جائیں۔

انہوں نے بھی بھی اسید سے ل کرکوئی غلط دہنی وورنہیں کی تھی، نہ بی اسید سے ل کرکوئی غلط دہنی وورنہیں کی تھی، نہ بی اسے اس قابل سمجھا تھا گیا گھی کہ ان دونوں کی میں انڈر اسٹینڈ تگ بن پاتی اوراب وہ بالکل جب تیجے۔

''دو گھیک تو ہو جائے گی تا؟'' انہوں نے فدشوں سے لبریز آ واز میں پوچھاتھا۔ ''انشاء اللہ۔'' اس نے امید سے کہا۔ ''ہوا کیا تھا؟'' مرینداس کی وائی جانب آ کر بیٹے گئیں، اب یوں تھا کہ وہ دونوں اس کے اردگرد موجود تھے اور درمیان میں اسید، اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک مضبوط حصار میں آ گیا ہو۔ ''نور کا ایڈ میشن کروانے جاری تھی۔''اس

نے پچھناؤں سے بھری آواز میں کہا۔
'' میں آفس میں تھا جب کال آئی جھے کہ
اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پھر تب سے بھیا
ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے زخم گہرے ہیں، میں نے کہا
ماں مجھے بتا ہے زخم بہت گہرے ہیں، وہ آئی
گزوراور نازک ہے کہاسے ہمیشہ گہرے زخم بھا

مقی اس کے کندھے، وائیس ٹانگ اور ہاتھ پر شدیدچومیس آئی تھیں۔

W

W

W

m

وہ ہوش میں آئی تھی گراہے درداس قدرتھا کہوہ تڑینے لگ کی جس کی بناء پراسے ٹرینکولائز وے کرسلا دیا گیا تھا، اسیداس کے پاس بی تھا، مرینداور تیمور بس چینچنے والے تھے ادروہ سامنے پڑی اس زندہ لاش کی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، ہاں وہ غلط تھا۔

کیوں کہ وہ ساری زندگی اسے سیج کا سبق پڑھا تا رہا تھا، مگر اس کا اپنا عمل جھوٹا لکلا تھا، ہاں وہ منافق تھا۔

ول سے اس کی حالت پہر کڑھتا مگر بظاہر پھر بنار ہاتھا، ہاں وہ کم ظرف تھا سے کس غلطی نا مدد کے مرد ا

وہ اس کی کسی عظمی کو نظراندازنہ کرسکا تھا اور باوجود اس کہ وہ اسے ساری زندگی اعلیٰ ظرفی کا سبق پڑھا تار ہاتھا۔

ہاں وہ اس کی امیدوں پہ پورانداتر سکا تھا، بلکہ اس نے تو حبا کے سارے خواب کوڑے کا ڈھیر بنا دیتے ہتھے۔

ڈ چیر بنادیے تھے۔ وہ مسلسل کی تھنٹوں سے سوچ رہا تھا، کہیں نہ کہیں غلطی اس کی بھی تھی ، وہ کمل طور پرخودکواس سارے معاملے میں بے قصور تطعی قرار نہ دیے ا سکتا تھا۔

اس کا دل جاہ رہا تھا کہ وہ سگریٹ بیئے مگر شفق اس کی کود میں تھی جمبی وہ ایسا کرنے سے قاصرتھا۔

کیراس نے تیمور اور مرینہ کو ای طرف آتے دیکھا، مرینہ اس کے ساتھ لگ کر رونے لگیں، تیمور بے چینی سے ششتے کے دروازے کے بار دیکھتے رہے جہاں پٹیوں میں لیٹی وہ پڑی مقمی۔

مریندنے شغق کواس سے لے لیا، وہ تھکا سا

2014 جولاني 2014

منا (167) مرلانی 20/4

ياى نەچلا-"

نے اپیا کھ نہ کیا اور میں خود میں سمنتا سمنتا ای

محروميوں كواندر دباتا كب اس طرح كا ہو كيا جھے

W

W

W

S

0

e

t

C

مجے دمر بعد طلال شاور لے کرآ میا، اس "منرور كيول بين بيناءآب چلى جاؤء مين نے شرف مبیں مبنی تعی اور اس کے کندھے پر تلی اے فون کر دیتا ہوں، وہ ہول بی ہے آپ ہے وه بدى مى بيند تح شاه بخت چونک كرسيدها موار ال لے گا۔"اس بارائیس قدرے خوتی ہولی می "معصب كيا بوائم مهين؟" وه تيزى س ان كى ببوخودر شتة كوببتر بنانا عامتي هي-اله كراس كقريب آكيا-"مس كسے حاول بايا؟" " ڈرائور کے ساتھ چلی جانا اور واپس بھی ای کے ساتھ آ جانا کوئی مسئلہیں ہوگا۔" انہوں اجهى كتابين نے کہا، وہ سر بلا کریا برتقل تی۔ پڑھنے کی عادت ڈالیں صدیق موبائل تکال کرطلال کا تمبرطانے لکے، وو اس بات سے بے جر تھے کہ ستارا کا ابن انشاء رشتوں کو دوبارہ سے استوار کرنے کے موڈ میں نہ اوردوکی آخری کتاب ..... تهي، بلكيه وه تو إس جكسايزل كوهل كرنا جا هي هي خاركنى ..... وغاركن جس کے کم شدہ الاے اسے ال میں یارے تھے، دنياكول ب آواره گردگ داری مراب طلال اس کے خیال میں اس کی کافی مرد ابن بطوط كے تعاقب من ..... ملے مواجعن کو ملیے ..... وہ جلدی جلدی تیار ہونے چلی می، اس محرى كرى محراسافر ..... بات سے بے جرکہ وہ ایل زعد کی کا سب سے نظافاني کے ۔۔۔۔۔۔۔۔ کو افتا ہے۔ خونتاک قدم اٹھانے جارہی تھی، جس کا اثر اس کی آنے والی زعر کی میں بے حد برا پڑنے والا

طلال نے کال کر کے اسے اپنے روم میں ى بلاليا تماء شاہ بخت آيا تو طلال باتھ لينے ميں معروف تھا، وہ بیڈ پر نیم دراز ہو کر پھر سے سوچنے لگا، طلال کی کال بیدوہ اس وقت بھا گا آیا تفاكيون اح خود بعي دلى يريشاني مى كدوه اس كى شادي په كول ندآيا تها، دوسرےاسے جو بحقيل ربی تھی کہ وہ کس سے وسلس کرے علینہ والا مئله، اب اسے طلال کی صورت ایک کندھا مل كي تقاء اے ابنا كتمارس كرنے كا موقع مل جائے گا، پھر شايد وه اس مسلے كا كوئى عل دُهوند

ليب ثاب رکھے وکر معروف تھے، وہ ملکے سے دروازه بجا کراندرآ گئی، وه چونک کراس کی طرف 一色とれっず " آؤ ستارا۔" انہوں نے کہا، وہ اندر آ

''وو میں نے آپ سے مجھ یو چھنا تھا۔''وو ولي المحك لريولي-

''جی بیٹا پوچھو'' وہ مسکرائے۔ "طلال كيساب؟"

''وہ تھیک ہے۔'' انہول نے افسرد کی ہے کہا،ستارائے بڑے تورے ان کا جرہ ویکھا۔ "كرهربوه؟ كمرتيس آئے كا؟"

"وه واليس جارياب؟"

''واليس، کمال؟''وه جيران بوني۔

"وه يهال بيس ري كا؟" "ميس وه و بي ربتا ہے۔"

"اوه ..... من جي ، وه تعيك بوكرادهرآئ

"جاتے ہوئے ل كرجائے كا؟" "كيا ہو كيا ہے ستارا آپ كو، بيٹا خود سوچو، جَتِيَا خُونَاك جَمَّلُوا نُونَل اورطلال مِن بُو جِكاب وہ بھی جی بہال مبیں آئے گا، بتا چاہے وہ مجھے۔ "وہ تھے ہوئے انداز میں کہرہے تھے۔ " آپل ميڪي ٻين؟" وه اور حيران ہو تي۔ "كماده الميكل ب دسوارج موجكا ب "بال وہ اسے ہول میں ہے جہاں اس کا قیام ہے، میں ال چکا ہوں اس، اب تھیک ہے

وه-"انبول نے محضرا کہا۔ "اوہ، میں بھی اس سے ملنا حامق ہول

"میرے اعربی احساس منزی کے جھکڑ عِلْتِي تِنْ جِبِ مِحِيرًا بِينُولِ أَيِكَ يُرِفَيكُ مِمْ لِي في تصوير للت سف اور ميري جكه وبال الميل مبين نکتی تھی، میں آپ کی ہیں قبلی کے سین سے اتنا دور جلا گیا کہ مجھے کوئی واپس عی نہ لا سے اور کوئی مجھے واپس لاتا مجی کیوں؟ آپ تینوں ایک ووس بے کے ساتھ خوش تھے، میری ضرورت آب كوميس محى اوراكر حبا كومي توبيه ميله مي بميشه آب کو تنگ کرتا رہا،آپ کوساری زند کی بی غلط ہی رہی كريش نے اسے ورغلايا، اسے آپ كے خلاف کیا مرخدا کواہ ہے کہ میں نے بھی اے براسیق میں سکھایا، بھی آپ کے خلاف جیس کیا میں نے بھی اینے انقام، اپی محرومیاں اس کے سرمیں تھو پیں بھی اسے قصور وارمیں تھیرایا مگر اس کے باوجود بھی میں نے اس کے ساتھ غلط کر دیا، میں اسے کیے واپس لاؤں؟ کدھرے لاؤں؟ کیے مناؤل اسے؟ میں نے کہاں جانا ہے اس کے یغیر؟ میرا کیا ہوگا، تین سال ہونے والے ہیں ہم دونوں کو ساتھ، مرآج تک ای طرح ایک دوسرے کے دور ہیں، کوئی بھی چر ہمیں قریب مہیں لائل، میں تھک کیا ہوں، میرادل جا ہتاہے خودسی کر لول، پھر سوچھا ہول میرے بعد ال دونوں کا کیا ہے گا، میں کدهر جاؤں، کس بے بھیک ماٹلوں اس کی زندگی کی مسیب غلط ہو کیا یا یا، ولي من تعيك ميس ربائ وه هني هني آواز من رو رہا تھا، آج سارے اعتراف ہو کئے تھے، آج ساری غلط فہیاں وهل کی تعین ، آج سارے غبار حیث کئے تھے، تموراب واقعی بوڑھے ہو کئے تھ، ووات سنے سے لگا کرخود بھی رو بڑے

W

W

W

ستارائے پایا کو دیکھا جو کہ اپنے سامنے

الى ئى كاكرۇچىى ..... وانگر ..... رلوحش ..... أب ع كايوا ڈاکٹر مولوی عبد الحق قرائداردو انتاب كام ير

ڈاکٹر سید عبدللہ

لميدنز .....

طيفةول .....

طيد اتبال .....

لاهور اكيدمي

چوک اور دوبازارلا ہور

ون: 3710797 و 3710797 و 042-37321690

MARKA KAKAKA

W

ب-"ووكيت موع بحرب ليث كيا، بحريب اسے پچھ یادآیا۔ "ارے تم تو انجود مور شاور كول لياتم

"الحرد مول، ب وقوف نيس، زخم كوياني سے بچا کردکھا تھا۔ ' طلال شرث مین کراس کے ياس بى بىھ كيا۔

"اب جھے مجھ آئی ہے تم میری شادی میں كول بين آئے-" بخت نے يرسوج اغداز من

" مجھے خود بہت دکھ ہوا تھا یار ، مہیں بتا ہے میں آنا جا ہتا تھا۔" طلال کو پھر افسردگی نے آن كيرا، اى وقت اى كافون بحف لگا، اى فى ديكها ياياته،اس نے كال ريبوكر لي، وه اسے بتا دے تھے کہ ستارا اس سے ملنا جا ہی ہے، اس ك مات يوكن آكى، اس في الكار تونيس كيا، محريل ميں وہ سوچ رہا تھا كه آخر الي كون ي بات محی جس کی وجہ سے انہوں نے اس سے ملنا جابااور کیا نوفل بے خرفقاء اس نے فون بند کیا اور بخت كى طرف متوجه بوكيا\_

پھراہے بھی بتایا کہ کوئی خاتون ملنے آ رہی

"م سے کون ملنے آ رہا ہے اور وہ بھی لڑ کی؟" بخت نے اسے کھورا۔

" البھی چل جائے گا بتا۔ ' طلال نے ٹالا۔ وہ دونوں چائے لی رہے ہتے جب ملکی می وستك ہونى بخت نے بى اٹھ كر دروازه كھولا اور جران ره کيا۔

"آپ يهال؟" اس نے ستارا كو د كھے كر سوال كيا تفا\_

(باقى آئنده)

" یہ کیا ہے؟" اس نے بینڈ یج کو چھوا، چرے سے پریشائی فیک رہی تھی۔ "بتا دوں گا، جلدی کیا ہے؟" طلال نے اس کے کندھوں یہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بخت نے غور سے اس کا چرہ ویکھا، زردی ائل چرہ، یقینا کروری کے سبب تھا اور اس کی أتلهول مين ملكي ي سوجن تفي-

W

W

" كيا مطلب؟ بتا دول كاتم محيك تبين مو اورتم نے مجھے بتایا تک نہیں، کیا ہوا ہے یہاں بولو، کوئی ایمیڈزٹ ہوا ہے کیا، بیزم کیما ہے؟" وہ پریشانی سے قرے بول رہا تھا، طلال کے لبول پر پھیکی م سکراہی آگئی۔

"بہت اچھا لگامہیں ایخ لئے پریشان د کھے کر، چلو کوئی تو ہے جے میری فکر ہے۔"اس

" بات مت بدلوایڈیٹ۔'' وہ جھلا گیا۔ ''ارے یار کہا تو ہے بتا دوں گا، ابھی زخم تازہ ہے بار بار پوچھو کے تو خون سنے لکے گا۔" اس كالبجه عجيب نقاء افسروكي اور وكه كي جا در مين

شاہ بخت چند کمح خاموثی ہے اسے دیکھتا رہا چرسر بلا کے وارڈ روب کی طرف بردھ گیا، اس نے بٹ کھول کرایک شرف متخب کی اوراس کی طرف برجیادی، طلال ہنا تھا۔

"بالكل عصر بيوى لك رب بور" اس نے غداق ازاما اورشرث يهننه لكار

"شث اب غصه نه دلاؤ مجھے۔" بخت نے يري سائداز مس كباتعار

"احِما كيون نه دلا دُن حمهين غمه، أيك تم ى تو ميرے يار اور دلدار ہو۔" طلال نے چھٹرتے ہوئے کہا۔

'' وه تو بول ، ممراس ونت ميرا د ماغ از ا بوا

W

كہيں دوردشت خيال ميں كولى قاقله بركاموا كبيل كلى آئله كي كوديس كى رتك بى روئ بوئ كبيل عبد ماضي كي راه يس کوئی ما دی کہیں کھوٹی لہیں خواب زاروں کے درمیان مجھے زندگی نے بسر کیا میرے ماہ وسال کی کود میں نەوسال كاكونى جائدى کوئی آس بےندامید ہے نه کی ستارے کا ساتھ ہے نه على الحديث كونى باتهاب كى وايم، كى وسوت مجھ کھر لیتے ہیں شام سے وى دن متاع حيات بي جوبر کے ترے ام

W

W

W

m

رحاب آفاق کی آواز آرٹس کونسل کے آ ڈیدریم بال میں کو بچ رہی تھی، لفظوں کا اتار ج هادُ اوراس كي سانسول كا زيرو بم يور عال من كونج ربا تفاء سكويت يكدم أو نا تفا اور تاليول كي زور دار کوئ اور دادو تحسین کے لفظول سے اس کو بهت خوبصورت خراج تحسين پيش كيا كميا تھا۔

یال میں اب تک وہیمی دھیمی تالیوں کی کوئے برقرارهی جبکه ساتھ بی د لی زبان میں تبعرہ بھی، وواس تمام تبعره سے بے نیاز نمایت ممکنت سے چلتی ہوئی اپن نشست پر آجیتی ، وہ جائتی تھی کہ پید وادو حسین اس کے لئے ہے کوئی اس کا برسوز حسن مراه رہا تھا تو کوئی انداز شاعری، اس کی شاعری کی بوری بوغورش دیوانی می یمی وجد می کدایم اے فائنل والوں کی طرف سے آرس کوسل میں كے جاتے والے اس يروكرام مي اے بطور

خاص مدعوكيا حميا تھا، وہ اسٹوڈنٹ كے دبوات ین ہے آگاہ بھی تھی، مراس دل کا کیا کرتی جو ہم يخ سے نیاز ہو چاتھا۔ مريم نے الى خاموش ، سوكوار حسن ميں ليني

بيكي أتكمول والى بهن كواحة خويصورت ماحول سے بے نیاز دیکھاتو اس کی بے نیازی برمریم کی بلين بمي بميك كئيں، كوئي تعريف، كوئي تو صيف ا کوئی خوشکوار جملهاس کی ساکت جبیل جیسی زعر کی میں ہمچل مجانے میں ناکام رہتا تھا، رفتہ رفتہ بال خالی ہوتے لگا اور سب یار کنگ کی طرف برھنے گے، یونیورٹی کا یہ سالانہ فنکشن جو اس مرتبہ اسٹوڈنٹ کی فرمائش یہ آرٹس کوسل میں منعقد کیا کیا تھا، ہرسال کی طرح اس سال بھی شاعری کی بدولت بانتها كامياب موا تفااور بي حديث دكيا کیا تھا، ہال تقریباً خالی ہو چکا تھا، مریم نے ہال فالى ہوتاد كھ كررماب سے كہا۔

" چلیں رحاب!"اس نے چونک کرم یم کو دیکھا جیسے گہری نیندے جاگی ہواور تھی تھی جال چلتی یار کنگ کی طرف بردھ کی۔ \*\*

وه ماریچ کی ایک خوبصورت شام محی مریم اور رحاب التي مشتر كه فرنيذز كي اربيخ كي تي يارتي میں جانے کے لئے تیار ہوری می، مریم بہت خوش می رحاب نے اس کے بعید اصرار تیار ہو جانے کے بعدم یم کو تطنے کا شارہ کیا تو مریم نے ایک آخری نگاه این تیاری بدوالی اور دوسرے عی یل اس کی نظرین رحاب بر تعیس واکف شیفون جار جث کا سوٹ جس کی آسٹین اور تکلے پرسفید موتیوں کی لڑی تھی ہوئی تھی اور کمریر اہراتے سکی ساہ بال جو چھوتی سی کیجر میں مقید ہتھے، آنکموں ش تھی ہلی کا جل کی دھاروہ سادگی میں بھی ہے انتباخوبصورت لگ رہی تھی ، مریم نے آگے بڑھ

ربساخة اس كى پيتانى چوم لى-كالسائن كرنے إلى "الى في مريم اورايے نام کے نیچے سائن کرکے اسے جانے کا اشارہ دیا اورقريب تما كه خود بحي اعربره حالي، كه بايرتكتي مریم نے اے دیکھا تو وہ اے کورئیر سوری کے نمائندے کے بارے میں بتا کر پھولوں کا کے اور گفٹ بیک اسے دے کراندر کی طرف بڑھ گئی، مريم نے كجے ميں لكے ريحان كانام (مطيتر) كا نام دیکما تو یکدم محرا دی، سامنے سے آتی الازمه كودونول جزي دے كراسے اسے كرے میں رکھنے کی ہدایت کر کے وہ رحاب کے کمرے

ي طرف يوه الي \_ رحاب لفافے بر کی سرحد کی اسٹیمی کی و كيم كروه نه جائے لئى دريةك خود كويفين ولائي ری کہ بیرخط اسے مصطفیٰ خان آفریدی نے بھیجا ہے، جیمی کھنے کی آواز پر چوتی سامنے مریم کھڑی

" في من بى رحاب آفاق مول لايئ

W

W

W

a

S

0

S

t

C

0

"رحاب چلو در موری ہے اور تم نے بتایا حبيل تم كوكس في مارسل بعيجاب اوركيا؟"مريم نے ایک بی سالس میں تی سوال کر ڈالے رھاب کی آنکھوں میں می تھی اور لیوں پیمسکرا ہث۔

"جہیں باہم میم مصطفی نے مجھے خطاکھا ہے بھے رماب آفاق کو۔" وہ بجول کی طرح تعصلاتی زور وشور سے روئی ہوئی ہنے گئی بے سینی کا شکارایے آپ سے لایروا مصطفیٰ خان آ قریدی کی محبت میں ڈونی اٹی اس بہن کواس حالت من د مي كرم يم جي خود په قابوندر كا كا در اس سے لیٹ کر چوٹ محوث کررودی، کافی دیر بعدوہ جب دنوں رو كر تھك كى تو مريم نے بيلاكى مائیڈ میل پر رکھے جگ میں سے یاتی تکال کر رصاب کودیا اور پرخود بھی لی کروہ اس کے یاس ى بيش كى، رحاب نے كانيت باتھول سے لفاقد

"ميرى دعا برحاب خدائے حميس جتنا ذبعورت بنايا ب، اتنا تمهارا تعيب بجي مصطفى فان آفریدی کوشش عطا کرکے خوبصورت بنا رے۔ ''اوراس کے لفظول پر رجاب نے چونک راے دیکھااورجلدی سے باہرتکل کی میاداول ے زخم، رہے نہ لک جا میں، وہ تیزی ہے گیٹ اركر كے باہر نكل رى مى جبى سامنے سے آتے من عظرا کی، اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا رائے کورئیر سورس کا بندہ کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں موجود سامان زمین بوس ہو چکا تھا۔ "موری میں نے آپ کو دیکھا تیں۔" رماب نے معدرت کی۔ "ائس او کے میم! "آفاق ولا" کمی ہے ال "اس نے رحاب کے سیجیے بنا وہ عالیشان كل جس يرجلي حرفول مين" آفاق ولا" كلها اور وه دُو ہے سورج کی کرنوں میں تہا ہے تحصین لگ ری تھی خصوصاً اس کے درو د بوار میں لکے سنگ مر کے عرب سورج کی کرنوں میں سونے کا

بهوت بوني ميں۔ "بى بال يى بة ب أب كوكيا كام ب؟" رماب نے اس کے مبوت مجرے اعداز کو کوفت ے دیکھا جواب آفاق ولا کے بعداسے دیکھ کر ال كى المحول مين الرآيا تها، اس كى كوفت بمرى أدازيروه يك لخت سيدها بوار

روب دھارے نظر آرہے تھے، کود عصے ہوئے،

ال نے رحاب سے تقدیق جابی اور ایل اتحتی

لفرول كوروك ندسكا جواس كل كود يليت بوت

"سوری میم! ایکسٹریملی سوری بیر ایک إرك من رحاب أقاق كے لئے اور دوسرامريم افال كام كام، آب .... "الى فى جلد

وه مخض مردانه وجابت كالممل شابكار تغا، وه منتظر لليس بيكي مولى تعيل-نگاہوں سے سرکود مکھر ہا تھا، سرتیور نے اس کوسر "رومت مريم الجي رحاب كي محبت اتى ك جنبش سے اعدا نے كى اجازت دے دى،اس كزور نبيل موكى كه وه مصطفى خان آفريدي كو نے اندرآنے کے بعدایک طائزانہ نگاہ کلاس بہ وموعد نه سكے ، تم و يكنا مريم من اے وموعد وكى ڈالی اورسوئے اتفاق رحاب کے برابر رمی خالی بھی اس کی محبت بھی حاصل کرونگی اور رفاقت چیئر یہ بیٹھ گیا، وہ اس کے وجود سے الحق مروانہ بھی۔ "وومر م کولل دے رس کا اے آپ کو کلون کی مبک اوراس کی محرانگیز هخصیت میں کم تھی اور قریب تھا کہ وہ نہ جانے لٹنی دیر کم رہتی، " تم جاؤ مريم محص نيندآ ري بي مل كه بہل تا کہ اس نے بھی وجہہ مردمیں دیکھے در کے لئے سوؤنی۔ وہ مریم کوجانے کا اشارہ

تے، وہ جس کلاس سے تعلق رفتی می وہاں ایک سے بڑھ کر ایک وجیبہ مرد تھے، کین اس کی شخصيت بثن ايك بحرسا تفااور بجركاوه بإله يكدم اس کی آواز ہے ٹوٹا تھا، شخصیت جننی محرانگیز تھی آوازاس سے کہیں زیادہ تبیمری-

W

W

W

S

0

t

C

"ميرانام مصطفى خان آفريدى ب، ميرا تعلق مردان سے ب اور می مردان او ندر سی سے مائیگریٹ کروا کے آیا ہول اور امید کرنا ہوں کہ آپ کی کلاس میں آپ کے لئے اچھا اضافه ثابت مول كائ وه اينا تعارف كرواني کے بعد بیٹے چکا تھا۔

كزرت دنول كرماته رحاب يراورجي بهت محمد منشف موا تما، وه مرايا راز تما، ال كى تخصيت من ايك اسرارسا تفا اور رحاب آفاق اس راز کو تلاش کرنا جا بتی می اوراس راز کو تلاش کرنے میں وہ تبہ در تبہ مصطفیٰ خان آفریدی کی محبت من دويق يلي كئ، وه خوبصورت مي، بولدهي مر لحاظ وادب كے معيار ير بھي يوري اتر في مى، اس نے ای دات رمصطفی خان آفریدی کی محبت كے اعشاف كوسات تبول ميں دين كرديا تھا اور شاید سے محبت میشہ کے لئے وفن عی ویل جب مصطفیٰ اجا مک بی او غورش سے عائب نہ ہو جاتا وہ ایک ہفتہ رحاب نے س طرح گزارا تھا ہے

دی بالوں سے لیج تکال کر بیٹریہ لیٹ گئے۔ ''لکن رجاب!''مریم نے کہنا جایا۔ ''بلیز مریم میں لین ویکن یا اگر تمریخ میں سننا عابتي، بليز مجهي اكيلا چهور دو-" اس كي صاف کوئی سے کہنے روم یم خاموثی سے باہرنگل ئی، مریم کے باہر جانے کے وہ ماضی میں کھو تی یو نورش چوڑنے کے بعدے اگر وہ سے محمد ہی تھی کہ وہ مصطفیٰ خان آفریدی کو بھو لئے میں کامیاب ہوگئ ہے یا ہوجائے کی توبیاس کی غلط البی می ، كرے من تعلق تاري من اسے مصطفیٰ خان آفریدی کے ان دیکھے وجود کی خوشبو جواس ك موجودكى كايمادي في رحاب كواي وجودش سرائيت ہونی محسوس ہور جی تھی ذہن کے در پول میں بچھی دھند کی جادر سرکنے لگی تو ہرمنظر واستح

中央中 - 10万元 "ايكسكوزي ع آئي كم إن سر!" سرتيور جولی وے کے ساتھ اہم پوائنس فوٹ کروا رے تھے انہوں نے مر کردیکھا تو ان کی نظروں کے ساتھ رھاب اور مریم سمیت پوری کلال کی نظرین نو وارد بر مین، موایس حلی می شامل هی سفید کلف کے کرنا شلوار سنے یاؤں میں سیاہ يثاوري جيل سرخ وسفيد رهمت اور شهد رهمت والا

رب بچھے مایوں ہیں کرے گااور عنقریب ہیں ال لوگول کی فہرست میں ضرور شامل ہو جاؤں گا جن کورب عظیم نے خود تاج بہنانے کا وعدہ کیا ہے۔ اینے وطن کے شیرازہ کومزید بھرنے سے بحالے كے لئے آج اگر مصطفیٰ خان آفریدی اپن جان کا تذرانه دے کر سہارانہ دے سکا تواہے محملی اللہ عليه وآله وسلم كايير وكاراور محرصلي الثدعليه وآله وسلم کا عاشق کہلانے کا بھی کوئی حق نہیں جھے یقین ہے کہ تم سے چھڑنے اور تہاری آتھوں میں ملے دیوں کو بھانے کا دکھ مجھے شدید ہے لیکن مجھے لفین ہے کہ مہیں جھ سے زیادہ بہتر محص ضرور ال جائے گا جو يقيناً حمين جھ سے زيادہ جاہے كا میری دعا عن جیشہ تہارے ساتھ رہیں گی۔" میں شہر فنا ہوں تير يكى كام كامول

أك بجهتا ساديا بون ترے س کام کا ہوں تورفات کے لئے کی اور کوچن لے یں و خود تناہوں ترے س کام کابوں مين شهر فنا موں تر اس كام كامول وہ سالس رو کے خط کامنن پڑھ ری می مر

رحاب کوالیا لگ رہا تھا آج اس خط کے ذریعے اس نے سارے بردے فاش کر دیے ہیں وہ محبت جودہ اینے آپ سے بھی چھیار ہی تھی مصطفیٰ خان آفریدی نے اسے ایک کمے میں عیاں کرویا تھا، وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں تھی کیکن ذہن مل سوالات اور خيالات كا اجوم تها، وه مجهرته كيت ہوئے بھی سب کھے کہ گیا تھا، سارے رشتے اور لعلق کو جاننے اور مانے ہوئے بھی تو ڑ گیا تھا کیکن در حقیقت وه رجاب آفاق کوتو ژگیا تھا، اس نے ذراکی ذرا بلیس اٹھا کرمریم کو دیکھا جس گ

محولا تو گلالی رنگ کا کاغذاس کی کود میس آگرا اس نے کاغذ اٹھایا تو بے اختیار اس کی نظرى كاغذية تجسلتي چكى كئيں۔ "שיני חטופון!

W

W

W

m

آج میرادل طابتاہے کہ میں مہیں بھی نہ حتم ہونے اینے دل کی با تیس لکھوں یا پھروہ سب تو ضرور لكمول جوتم ميرى أتلمول من يلاش كرني تھیں اور میرے کبول سے سننا جا ہتی تھیں رانی زند کی جمیس جمیشہ وہ سب مجھ ممین دیتی جو ہم طلب کرتے ہیں ان میں سے ایک محبت بھی ہے مل بدبات المحل طرح جانتا ہوں کہتم جھے سے محبت کرنی ہواور آج مجھے ساعتر اف کرنے میں کوئی عارمیس کہ مجھے بھی تم سے محبت ہے لیکن شايد به تمهاري محبت كاعشر عيشر بهي تبين مرزندگي محبت كالهبس بلكه حقوق وفرائض اوراييخ وجودير موجود قرضول کی اوائیکی کا نام ہے اب بی قرض ظاہری شکل میں ہو یا باطنی ہینے کی شکل میں ہو یا سی کی زندگی کی شکل میں، خوابوں کی صورت يس مويا محبت كي صورت يس بميس ادا كرنا بي موتا ے، میری زعد کی بھی ایک قرض ہے، اسے وطن پروایے شہریر، ای مٹی پر اور اس کی اوالیکی صرف میری شہادت کی صورت میں ہے۔ رحاب نے بے اختیار کوں یہ ہاتھ رکھ کر سكارى روكى-

"رِحاب اكرتم يهان آكر زندگي ويكهوتو شاید زندگی کا بیررخ دی کم کرمهیں یقین ندآئے يهال موت كارتص بمدوقت جاري باورموت كابيا تدها رفص لتني زند كول كونكل جكا باور كتول كا نظنے والا ب كوئى تبين جانا، من نے ایے شہر کی ماؤں کی مامتا بھانے اور ان مرغز ارول ميس ريخ معصوم بچول كي مسكرا بيول كو لوٹانے کا عزم کیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ میرا

عندا (175) مرلاني 2014 ا

بنانے کی کوشش کی گئی تھی بے سروسامانی اور خشہ حالی پر رحاب اور مریم کی آجسیں بھکنے لکیں، مریم کواس کی ساتھی نے آواز دے کر بلایا تو وہ اس کی طرف چلی کی رحاب اس توقے پھوٹے كمره نمااسكول من جلي كئ توييًا جلا وبال متاثرين موجود میں لیکن کسی کی نظروں میں نہ آنے کی وجہ سے ان کو مدد عی نہ ل سل می ، رحاب نے كاندهم ير لطع جوس اور ختك كوشت اور روثي کے کچے بکٹ ان سب کودیتے اور سرید سامان کا مجواتے كاوعدہ كركے باہر تقل آئى، وہ جائتى تكى كروه لوك الصافي آب بنتيال سنانا جائتي بين لیکن ان کی آب بتیاں سفنے کی بجائے خیزی سے بابرنكل آن مى اسے لكا كروه حريد يمي توان كے دكهاورآ نسودك سے خلك بونى آتلمول كود كيمر اس کا ول میث جائے گا،لیس سکول سے باہر لكنے كے بعد جومظرر حاب كى آئلموں نے ديكھا فرطام سے اس کی آٹھوں میں آنسو بحرآئے، ایک معذورمرداور بار بوی دونوں اسلے عل تھے اور اسکول کے جار ختہ حال دیواروں میں جو ایک تھوڑی مضبوط می اس سے فیک لگائے بیٹے تے، باٹ کے علاوہ نہ کوئی ان کے یاس اینا کوئی ا تا شر تھا اور نہ ان کو کی نے دیا، رحاب کے قدم بے ساختہ ان دونوں کی طرف بوسے کیے، سی كاذب كى روشى بملنے كى مى سارى رات كے لئے نہ اعدادرہے والوں نے بل جیلی می اور نہ لینے والول نے، وہ جار دن سے بھو کے تھے رماب نے کاعرمے یہ لکے اس سامان سے مجرے بیک کو کھولا تو اس کی نظریں خالی لوث آئي كونك بيك تو وه اس اسكول نما كمره ين خالی کرآئی می ، وہ تیزی سے واپس پٹی اور تھے میں آئی ،ان پوڑموں کی عمر کی طوظ رکھ کررونی کے ساتھ کھ فروش کے اور وائس ان کے یاس آئی

W

W

W

a

S

0

C

e

t

C

m

ے لئے نکل بڑے تھ، بے غرض تووہ می کا گا، مردل میں چھی محبوب سے ملنے کی غرض جو بھی بھی دل کے ایوانوں ہے جمانگتی تو وہ نے اختیار نظری جا لیتی، یاس سے گزرتی ہوائے محرا کر اے نظری جراتے دیکھاتو مکراکرآ کے بوھ کی اور ہوا کی اس موج سے اس نے بے اختیار ول میں اٹھتے گفتلون کی کہائی سٹائی شروع کر دی۔ اے موج ہوا تو عی بتا وه دوست جارا كيما جو مجول چا ہے ہمیں کب وہ جان سے پیارا کیا كيا اس كے جون لحول کوئی کھے میرا یاتی کہا اس کو جاگئی آٹھوں میری یاد مجی کہیں باتی اگر ایا نیں و و ی یاد اے کوں کے 4 J3 5 / = 1 10 یل بل ہم کیں مرتے ہیں اے موج ہوا تو عی اے موج ہوا تو عی جس وقت وہ لوگ ایل منزل یہ پہنچے رات ك باره فك رب تقى مزل يه ويخ ك بعد رحاب كو يول لكامصطفى اسے ملنے كى خوابش مى ول نیم بل کی طرح رائے لگا ہو سب لوگ گاڑیوں سے از کرسامان انارنے لے اڑکوں نے مل جل کر دو تھے نصب کر گئے ال تھمول میں ے ایک کو انہوں نے اتی رہائش گاہ کے طور بر اور دوسرے کو سامان محفوظ کرنے کے لئے بنایا تھا، جس جگہ جیموں کونصب کیا گیا تھااس سے وکھ فاصلے پر پکی دیواروں کی خشہ حالت اور حیست کی جكه يركماس بحوس بجيا كرايك جيونا ساكره

باوجود جب والس ميس آيا تو رهاب تے حريد انظار کرنے کے بجائے ایک فیصلہ کرلیا و مصطفاً خان آ فریدی کویتانا جا ہی تھی کہ اس کی محبت مانی كالمبله جين جووثي طوريرا فماادراس كاجواب بذيا كر غائب ہو كيا، بلكه اس كى محبت صور كے ورخت کی طرح شاخ در شاخ چیونتی اس کے اورے وجود کو تھیر چکی ہے، رحاب نے سب سے يهلي الجي سيونك لكالى اورمريم كواينالانح عمل بنايا لو مریم نے خاموتی سے اپنی اس محبت میں ڈول یا کل بہن کو دیکھا اور اپنی تمام سیونگ اس کے ماتھ برر کھ دی کیونکہ وہ جائتی تھی کہ وہ مصطفیٰ کی محبت میں بہت آ بھے جا چکی ہے، لیکن رحاب مہ میں جاتی تھی کہ جنی محبت وہ مصطفیٰ سے کرفی ہاس ہے ہیں زیادہ مریم اس سے کرتی ہے، ان دونوں نے مل کران سب کو لائے عمل بتایا اور مر بوری کاس سے فنڈ جمع کرنے کے بعد تمام اسٹوڈنٹ نے مل کر اساتذہ کرام سے عدد کینے کے بعداس کے کلاس قبلوز جوایک گروپ کی شکل افتیار کر کیے تھے بوری یو غوری سے فنڈ ج كرف كلي، رحاب اورمريم في يوري يو يوري ے فنڈ جمع کرنے کے بعدایے باب الدوکیٹ آفاق حیدر کے طقہ احماب سے حریدرم مح کرنی شروع کر دی، ایک مخصوص رام جمع کرتے کے بعد ان سب دوستول نے دو پہر شام ایک كرتے ہوئے مطن سے بے برداہ تمام لڑكياں کیژول کی پیکنگ اور استری وغیرہ کرنش جیکہ لڑ کے راش ، چٹائی ، کوراور دیگراشام کی خربداری کرتے ،ان جع شدہ اشاہ کومحفوظ کرتے کے بعد انبول نے اسے لوڈ کروایا اور ائی منزل مردان روانہ ہو گئے ، رحاب کی آجھیں بار بار بھگ رہی تعیں، وہ بھی شکر گزارنظروں ہے آسان کودیلیتی اور بھی اپنی ساتھیوں کو جو بے غرض ہو کراس مدد

W

W

W

O

m

## \*\*

وه بھی ایک عام سا دن تھاان لوگوں کا قائل ائير شروع ہوئے کھے عی عرصہ كزرا تھا، جب وہ حادثہ ہو گیا، جس نے رحاب آفاق کی زعر کی کو ایک نیارخ دے دیا، ملک میں جکہ جکے قدرتی آ فات كاسلسله جونسي طورتجي تحمينه مين شرآ رما تماء اس کا سرا مالا کنڈ اور مردان کے ساتھ اس کے نواحی علاتوں جیں جا کر رک گیا، لیکن اس سلسلے نے رکنے کے بعد جو تیا عی اور آفت و ہاں پھیلائی اورے ملك كوعم وسوكواري كى لييث ميس لے لياء مالا كند اورمردان ش آنے والا زلزله حقيقار حاب آفاق کے لئے امتحان بن کرآیا تھا،مصطفیٰ ایک بار پھر یو نیورٹی سے بغیر بتائے عائب ہو چکا تھا اوراس كے بغير بتائے عى سب مجھ ملے تھے كدوه مردان جا چکا ہے، وہ مجھرتی می کمصطفی تھوڑی بہت الدادي كاروائي كركے واليس آجكا موكاليكن بیاس کی غلط جی سی پندرہ دن گزر جائے کے

خضا (177) جولای 2014

عضا (176) جولانی 2014 ا

وہ سوچ رہی تھی خٹک فروٹ کے ساتھ وہ روتی كس طرح كما عيس كي، نه ياني اورنه كوني ساكن جس میں روئی بھکوسلیں بوڑھے مرد نے کا نیخ ہاتھوں سے روئی پکڑی اتنہائی مشکور نظروں سے ات و یکھا اور شکر بدادا کیا وہ انہیں یائی لاتے کا اشارہ کرتی تیزی سے دوڑلی ہولی حیمول کی طرف بھا کی جہاں وہ لوگ فل سائز کارٹن میں منرل واٹر کی بوتلیں بحر کرلائے تھے، جلدی جلدی ایک کارٹن کی رینگ کو محار کراس میں سے دو يوهيس ياني كي تكاليس اور بها تي موني واليس ان دونوں کے ماس کی مبادا خالی رونی ان پوڑھوں کے طلق سے الرنے میں دشواری ہو رہی ہو، والبسي يروه جمران رونني كدوه دوتو ل روتي كها بھي عكے تھے بس ان كے ہاتھ ميں ديے دو لقے بانى رہ گئے تھے، رحاب ان کی بھوک اور بے بسی دیکھ كروين كفتول كے بل كر تى اور پھوٹ بھوٹ كر رونے لی ان بزرگ نے محبت شفقت اور شکر گزاری سے اس کے بریہ ہاتھ رکھا تو وہ ہاتھ جوڑ كران ب معانى ما تكفي في \_

W

W

W

m

"بابا بی جمیں معاف کر دیں ہے سب
ہمارے ہی اعمال ہیں جن کی وجہ ہے آئ آپ
لوگ بے بی اور کمبری کی حالت میں ہیں پلیز بابا
بی جمیں معاف کر دیں۔ "وہ دونوں ہاتھوں میں
چیرہ چھپا کر پھوٹ کھوٹ کے رو دی تھی جسی
اپنے کا عرصے کے گرد کسی کے ہاتھوں کا لمس
محسوں ہوا تو اس نے چونک کر سرافعایا وہ مصطفیٰ
خان آفریدی تھا، اس وادی میں آئے کے بعد
خان آفریدی تھا، اس وادی میں آئے کے بعد
جائی کرتے کرتے نظرین تھک کئی تو وہ نہ
جانے کہاں سے سامنے آگیا تھا، اس کی سرخ و
جانے کہاں سے سامنے آگیا تھا، اس کی سرخ و
اور خاموش کا کنات کا راز اپنے اعر سمینے والی
اور خاموش کا کنات کا راز اپنے اعر سمینے والی
آئیس اس بل وادی کی حالت پر ویران اور

دہشت زدہ لگ رہی تھیں، اسے مائے دیکہ کروں خود پہ قابونہ رکھ کی اوراس کے کاغد ہے پر مرکھ کرائے کے کاغد ہے پر مرکھ کرایک بار پھر رو دی اسے اس طرح روئے وکلے کہ مصطفیٰ خان آفریدی کو تکلیف ہونے گئی مثابداس لئے کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا، یا شایداس لئے کہ وہ نہ صرف اس کی بلکہ اس کے مان باب کے ساتھ وادی کے ہر منص کی محب تھی ہوئی تو اسے محب کو اور وہ خفت سے بچھے اس باب کے مان موا و وہ خفت سے بچھے اس کی تمام تر بولڈ نیس سے آگاہ میں اور مصطفیٰ اس کی تمام تر بولڈ نیس سے آگاہ میں اس کی خفت و شرم پر مسکرادیا۔

"رحاب میہ میرے بایا اور امال ہیں۔"
مصطفیٰ نے ان دولوں کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے بتایا اور اس انکشاف پر رحاب کولگا وہ وہیں
ہوئے ہوتا ہوجائے گی ، اس نے بیشنی سے ان
دولوں کو دیکھا تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکل
میں۔

کیا۔

دو مرمصطفیٰ ان دونوں کے لئے کھانا پائی
دفیرہ۔ وہ پوچھنا جا ہتی کہ جوان بیٹے کے ہوتے
ہوتے
ہوئے دہ مجوک و پیاس سے کیوں بلیلا رہے
ہوئے دہ محفیٰ نے شایداس کی سوج پڑھ لی تھی،
جھی اس نے بتایا۔

"شی جب بھی اماں اور بابا کے لئے کچھ لینے جاتا تو اول تو وہاں پچھ چکٹ یا تا اور اگر پچھ چک جاتا تو میرے بابا اور اماں سے زیادہ حقد ارق جاتا اور اس طرح میرے بابا اور اماں کو کوئی اپنے منہ کا نوالہ دیتا تو یہ کھالیتے ورنہ پھر کسی کے آئے گا انتظار کرتے۔"

"اورتم ؟" رحاب نے اس سے بوچھا تو اس کے سوال پر مصطفیٰ نے نظریں چرالیں جسی وہ چوکی نے

" بیٹی اللہ حمیس دونوں جہاں میں سیراب کرے اور خوش اور آسائش سے بھرار کھے آمین، تم نے ہم دونوں بوڑھوں کا پیٹ بھردیا۔ "مصطفیٰ نے زیر لب کہا تو رحاب نے چونک کر اسے دیکھا۔

'' بیٹی تم ہے ایک عرض کرنی تھی۔'' '' با با!'' مصطفل نے ان کے کا تدھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں روکا تو رحاب نے ہاتھ اٹھا کر اے خاموش کروا دیا۔ '' بیٹی!'' وہ کہتے کہتے رک گئے۔ '' بیٹی!'' وہ کہتے کہتے رک گئے۔

"بيني!" وو كبتے كہتے رك كئے۔ "آپ بے فكر بوكر كہتے بابا۔" اس كے بابا كہنے ران كى بوڑھى آكھوں سے آنسو كرنے كئے۔

"ميرے سے نے يا كى دن سے ايك لقمه منہ میں ہیں ڈالا اگرایک رونی اے بھی ال جائے تو تمہارا احمان ہوگا بنی۔" انہوں نے روتے ہوئے اس کےآگے ہاتھ جوڑے تو رحاب ان کے گفتلوں اور ان کے ہاتھ جوڑنے بر کانپ کئ اس نے ایک محکوہ مجری نظر مصطفیٰ پر ڈانی اور ا ثبات من سر بلا کے بھائی ہوئی وہاں سے تکل كى، او في فيح يقرول كو محلاقتى وه اسي كيب تک بیچی تو حسب معمول کیج کے وقت موجود نہ ہونے يراس كا كھانا و حك كرد كوديا كيا تھا،اس نے ٹرے سے دستر خوان اٹھایا تو مونگادرمسور کی دال ایک پلیث می رطی مونی می سلاد کے طور بر تھوڑی می باز کاٹ کر رہی ہوئی تھی اس نے روٹیاں اٹھا میں تو وہ دوسی اس نے دوبارہ دستر خوان ڈھانیا اور تیزی ہے باہرتک کراو نے نیے راستوں کو میلائتی اس اسکول تک چھن کی جہال مصطفیٰ اینے والدین کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ جس وقت وہاں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا وہ دولوں تصطفیٰ کو کھانا نہلوٹانے پراصرار کر دہے تھے، وہ

ان دونوں کونظر انداز کرتی سیدھی مصطفیٰ کے پاس جا کردوزانو بیٹھ گئی۔

" چلومصطفیٰ فورا کھانی شروع کر دو کیونکہ میرے پیٹ میں چوہوں کا اوپیکس شروع ہو چکا ہے۔ "اس نے لیجے کو یوں سرتری بنا کرکہا کویا وہ دونوں بہت گہرے دوست ہوں کین مصطفیٰ کوئی بہت گہرے دوست ہوں کین مصطفیٰ کوئی بنی جواب دیے بغیر وہاں سے اٹھنے لگا تو رحاب نے ہوات کا تی سے تھام لیا۔ فیلیز مصطفیٰ میری محبت کوتو تم محکرا سے ہو

مرمیرے لائے ہوئے رزق کوتو نہ مکراؤرزق بے فک رب کا ہے، کیا ہوا اگر اس نے تم تک پنجانے کا وسلہ جھے بنا دیا۔ " یہ کہہ کروہ روتی مصطفیٰ نے اس کے اعداز میں کلائی تمام کراہے والیں بٹھا دیا اور اس کے لائے ہوئے کھانے کو قبول کرنے براس کی آنگھیں ہے اختیار چھلک آئیں جے مصطفیٰ نے نہایت مجت سے سمیٹ دیا اور محبت کے اس مظاہرے پر وہ مسمرائز ہوکر دہ اور محبت کے اس مظاہرے پر وہ مسمرائز ہوکر دہ

## 公公公.

t

C

انین دہاں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا قا،اس لئے اب دولوگ اپنا سمان سیٹ رہے ہے، کونکہ جوارادی سمان دولوگ لیا سامان سیٹ رہے ہے دوختم ہو چکا تھا اور ٹیلی فو تک سلسلے کے درایے جوارادی سلسلے وقافو قنا جاری دساری تھا دولی ہے اپنا دولی ایک تھا، رحاب نے اپنا کی تا اور پیلی تھا، رحاب نے اپنا کی تارکر کے دیگر ساتھ ساتھ رکھا اور ہاہر کی آئی اس کے دیگر ساتھ سامان سمینے اور بائر دونتوں میں معروف تھے، انا رادر سفیدے کے باغر دونتوں میں سورج کی روشی چس چس کراس کے درختوں میں سورج کی روشی چس جس کراس کے سین کہاروں اور میلوں در میلوں اور میلوں اور میلوں اور میلوں اور میلوں

معندا (178 جولانی 2014) معندا (178 جولانی 2014)

حدا (179) جولاني 2014

سے لدی اس جنت کو د کھے رہی تھی جا بچا بھا گتے مليت كورت يج اين اور آني آفت س انجان تے اور وہ سوچ رہی تھی کہ بچین کتا اچھا ہوتا ہے نہ کسی تکلیف کی برواہ نہ کسی عم کا ڈر اور مصطفیٰ کی بے گائی، وادی سے جدانی اور ان لوگوں کی محبت کا سوج کراس کی آ تھیں جھیک

W

W

W

"رو کول ری مورهاب؟" اس کی پشت ر مبیم آواز کوئی تو اس نے سرعت سے آتھیں

"مت رور حاب من جب سے یہاں آیا ہوں میں نے ان آ تھول میں استے آنسو دیکھے يں كەمىرا وجودان آنسوۇل مى ۋوسى لگاہ، مجهے بتاؤ كيا بم اس وطن كا حصر بيس كيا بم اس قوم كا حصرتين ، كيا جم مسلمان مين كيا جارا وجودا تنا ارزال بن كركوني ماري مدونه كر سكي كوني مارا سائیان نہ بن سے ایک ملمان ہونے کے باوجودایک نی کو مانے کے باوجودان معصوموں کو بسائل سے، مطے آسان تلے ہوتی بے یردہ بہوں کو بردہ سے کون مہارا دے سکے گا۔"اس کو ججوڑتے ہوئے وہ چونٹ کا لمباجوڑا مردایے لوکول کی بے بھی ہر چھوٹ مجموث کر رو دیا اور رحاب اسے بے کی سے روتا دیستی رہی وہ محص جوال کی محبت تھا، جو ساکت مجیل کی طرح خاموش اور بہتے مانی کی طرح شخنڈا حراج رکھتا تھا،اس بل بے سائیالی کی حالت میں بے سرو سامالى سے يادو ميكر يموث محوث كرروديا،اس كے كائد مے ير رحاب نے سلى بحرا ہاتھ ركھا تووہ غاموس ہو کیا۔

ومصطفیٰ بدزعری باس من دکم می طح ہیں اور خوشیاں بھی اگر تم سب لوگوں کی جمولی من مقدر نے چھم اور آزمائش ڈال دی ہے تو

اس کے دامن میں حمارے کے خوشیوں کے مچول بھی ہوں کے کیونکہ آسانوں یہ رہنے والا خدا بہت مہر بان اور سفیق ہے وہ ہمارے آ سوؤں اور د کھول کا حساب ضرور رکھتاہے مایوس نہ ہو۔ اس كرم الفاظ يرمصطفى في حرت سام ويكحا اوراثبات بش سربلا ديا اوروه شام رحايب آفاق کی زعر کی کی سب سے خوبصورت شام می جو اس نے مصطفیٰ خان آفریدی کے سک

آؤ کی شب مجھے ٹوٹ کے بھرتا دیکھو میری رکول ش زبر جدانی کا ارتا ویمو كركس ادا سے اس مانكا ب رب سے آؤ بھی مجھے تجدوں میں سکتا دیمو اس کی خلاش میں ہم نے خود کو کھو دیا ہے مت أو سامنے كر جيب كے جھے رويا ويليو

مره يم تاريل من دوبا موا تما يادون كے سمندر ميں ووے أنسودُ ل سے تكم بعلوتے اے ساری دات کردگی می ،ایک دات میں اس ک حالت کیا ہے کیا ہو گئی تھی، چیکتی آلکسیں ديران محرا كي طرح مين جيكه مونث ييزي زده مو مح تنه، الله اكبركي بلند موني آوازول يروه

برے شوق سے مر جائیں کے ہم ومی تم مانے بیٹے کے سالس کا سلسل ٹوٹا دیلمو

حقیقت کی دنیا می اوث آئی اس نے بیڈید لیٹے لين باتھ برها كريرده مركايا تو اوان كى آواز مافسنانی دیے لی،اس نے مندیر ہاتھ پھرکر بیڈے اتر کے ازان کی آوازیہ لبیک کہا اور واش روم کی طرف بڑھ گئ ، یائی اور آنسوؤں سے وضو كرنے كے بعدال نے جاء تماز بجھائي اور نيت باعرمی، بہتے آنووں اور چکون سے ارزتے وجود کے ساتھ اس نے تماز ادا کرکے دعا کے

ہوں بھی پر یکٹیکل کا بھی سمسٹر کا میں کب تک تمہازے خاطر جموث ہوتی رہوں، می تمہارا ساتھ بھاتی رہول لیکن مہیں نہ میری برداہ ہے اور ندمیری محبت کی۔" بولتے بولتے اس کا گلا رئده کیا وہ بیٹر یہ بیٹے کراس سے آنو چھیانے

"كيا فاكده الي تحل كرمام بينوكر رونے اور آنو بہانے کا جس کو نہ آپ کے آنسووں کی قدر مواورنہ آپ کی۔"اس کے چرو موڑنے بر بھی رجاب اس کی آنکھوں میں حکتے آنسود کھے چی تھی جی اس کے سامنے دوزانو بیٹھ كراس كے دونوں باتھ تھائے ہوئے ہولى۔

"م ميري بهن جوم يم اور جني محبت تم جي ے کرنی ہو میں جی تم سے اتب عی محبت کرنی ہوں لیکن میں اینے دل کا کیا کروں جو کسی طور مبین سنجلنا می مردان جاری موں "اس نے اتے آرام سے کہا جسے وہ لبرنی جا رہی ہو،

"مم میری اتن مدد کرو کہ تھے بایا سے مردان جانے کی اجازت دلوا دو، میں ایک مرتبہ مصطفی سے ال کر اس کے دل میں ای محبت وْهُوعْمُ مَا حِامِتَى بُولِ الرُّوهِ تِحْصِلُ جَائِحٌ كَا لَوْسِهِ ميري خوش تقيبي اورا كروه بجھے نه ل سكا تو تم جو كهو کی ش تمہاری اور بابا کی بات مانوں کی تم مجھے آخری فوروے دولیکن تم دعا کرنا میں کامیاب لوثون من جب آؤن تو ميرا دل مصطفى كى محبت ے جراہو، بولو کروگی نال میرے لئے دعا۔ "اس نے اینے دل میں موجود ساری کھاسنا ڈالی می اورمريم بيماخداس كے كلے لك كا-" فدا مهين مرور كامياب كرے كا مجم يعين ہے م طرف كرو-"

180) حولای 2014

لئے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کے لئے اس کی سمجھ میں

نہ آیا کہ وہ کیا مانتے اس کے لیوں سے بے اختیار

امرای عطا کردے بے شک تو سب عطا کرتے

والول سے بے نیاز ہے، یا رب کریم میرے

ياس كوني فيلى تبين كوني عمل تبين ليكن توسميع البقير

ے، مجھے میری محبت عطا کردے۔" دعا ما تک کر

اس نے رضار یہ بہتے آنووں کو صاف کیا اور

ميل بدر کھے خط کوايک بار پھر پڑھ کروہ الماري

کی طرف بوھ گئی، وہ جس وقت الماری کھول کر

کھڑی تھی دروازے یہ ہونے والی کھٹ پٹ

ے اس نے گرون موڑ کر دیکھا مریم اندر داخل

يريشان ري جيمي مهيس وعصف آني مي مم يوغورش

وانے کے لئے تیار ہو ہوناں۔"مریم نے اس

سے سوال کرتے ہوئے اسے جواب کی یعین

و و اب الماس ما الماس ال

رحاب نے بے بروائی سے جواب دے کر

الماري من اديده جزين علاق كرف في-

يريثان بن تهارك ليك

ميسي اعداز مين يوجها-

ومهیں بتانے ضروری کیس جھتی۔

" کیوں ضروری جیل مہیں بتا ہے ہم کتنے

"كون تم"اس في ايرواچكاتے موك

"من اور بابارجاب تم مصطفیٰ کی محبت میں

اتی یا کل ہو چکی ہو کہ مہیں نہ میری محبت نظر آنی

ب اورنہ بابا ک، بابا کتنے پریشان ہی تمہارے

لئے میں ان سے بہانے بنا کر بنا بنا کر تھک چل

" پر کہاں جاری ہوتم۔

" فیرے تم اٹھ گئیں میں ساری رات

" مجھے وہ محص عطا کر دے، مجھے اس کی

ايك علفظ تطني لكار

اسے فوری طور پرفسٹ ایڈ مل کئی تھی جبھی وہ چندی ساہ کارتول یہ بھائتی ڈائیود بس کے ٹائر تظرول سے اسے دیکھنے لی مجراس سے لیٹ کر لحول میں ہوئی میں آ گئ می، موج کر برواز ج جرائے تو فضا میں پھیلا سکوت میدم توٹا تھا پھوٹ مچوٹ کررو دی روتے ہوئے وہ ایک ہی مصطفیٰ کی طرف کی تو آ نسوقطار در قطاراس کے لفظ کی عمرار کر رہی تھی ، لالہ بھی مجھے چھوڑ کر ہلے ساتھ عی رحاب کے ذہن میں تھلے مصطفیٰ سے كالول يد بنتے لكے، وہ آ تكمين بند كيے اروكرو ملاقات کے منظر میں یکدم حینکا کا ہوا تھا وہ حال من مجمع سب نے چھوڑ دیا، رحاب نے اسے ے بگانہ بیکوں سے روری می ،اس بل اسے ائے کائدھے سے الگ کیا اور اس کے جمرے یں لوٹ آئی اس نے کھڑی سے باہر جمانکا ایے خالی رہ جانے کا بہت شدت سے احساس بال اورآ نسوسمیت کراہے کھڑا کیا۔ مورج کی استقبالیہ کرئیں زم بادلول کے میکھیے ا بی حصب دکھا کر جھنے گئی تھیں ، روہا ہوا جا عرفہ "كيانام ب تمهارك لاله كا؟" رحاب "فئ زندگی مبارک ہو۔" کرے میں کو جی جائے كب سورج كى آغوش من جيب جكا تھا، وہ نے اسے کی دینے کے لئے محبت سے یو جھا۔ بھاری مردانہ آواز براس نے بث سے آ تھیں جس وقت اساب سے اتری اسے فضا میں گمری كحولين سامنے عي مصطفى خان آفريدى يورى "كيا؟" رحاب كالمتحاس ككاعر سو کواري ري بولي محسوس جوري هي ، اي سويخ شان سے کھڑاا ہے دیکیر ہاتھا۔ کو بھٹلی وہ تیزی سے بلندو بالا بہاڑوں کو دیلھتی سے بکدم چھوٹا اور اسے لگا ساتوں آسان کھوم ودمصطفی تم ـ "وه ب اختیار انه کراس کی او کی یکی د هلانول کو یار کرنی چلی جاری می وه مح بن ، یعن جس کے لئے وہ ہاری کشتیاں جلا طرف برهی اوراس بے اختیاری میں وہ ہاتھ میں آسان سے زمین کو چوشی سیری روشی میں كرآني محى وي داغ مغارقت دے كيا تھاءاس كا کی، ڈرپ کو بھول کئی تھی لیکن ہاتھ کی پشت ہے نكرے خوبصورت مناظر كود محتى آ كے براھارى پیرلز کمزایا سامنے کمٹری لڑکی نے اسے تھا منا جایا انمنے والی چین نے اسے دوبارہ بیٹنے پر مجبور کر تھی کہ سامنے نظر آتے منظر کو دیکھ کراس کے لیکن انے در ہو چی می اراہ میں آئے پھروں کو دیا،اس کی بے تابی پر مصطفیٰ لیک کراس کی طرف قدمول في آع يوصف سانكار كرديا سفيدلفن مركنے من چند لمح لكے تصاور بلند بالا يهار اس آیا تھا، مصطفیٰ کے قریب آنے یواس نے اسے اوڑھے یا چ وجود قبر کی کود میں جانے کے لئے کی چیخوں سے کرزا تھے تھے، وہ ٹیلے پر ہے کی چھوكرمحسوس كرنا جايا-كيندى طرح فيجازهن جل في اس كي أكد كملي تو تيار تصان سب مين نمايان ووسمي كلي محى جو تملخ "تم زندہ ہومصطفی۔"اوراس کے بے تک ے پہلے بی مرجمائی می دوساکت نگاہوں ہے خودکوایک انجان جکہ مایا وہ ایک کیے طرز کا مکان سوال برمضطفیٰ مسکرا دیا اس کی مسکراہٹ پروہ اس ننھے وجود کود مکھری می زندگی میں بہلی مرتبہ تھا، دروازہ سے داخل ہوتے بی ایک براسالیحن يكدم جعين اليا-ایک ساتھ اتنی لاشیں و کھے کروہ میناٹائز ہوگئی تھی، تما جس شرانار كا درخت لكا موا تما، يحن يار رحبیں میرا مطلب ہے پہاڑی یہ وہ لیکن تھوڑی دیر بعد بڑھتے قدموں کی ساتھ اللہ كرنے كے بعد دو چھوٹے چھوٹے كرے تھ الركى ..... "ياتى افظ آنسودن من دوب كئے۔ ا كبراور لا اله الا الله كي آوازوں نے اسے حقیقت اور كمرے ب محقدى ايك جھوٹا ساسحن تفاجے "من مهين كمونا تبين جابتي مصطفي من كى دنيا من الأكور اكياء تمام مردجا ي تصرحاب چند برتن اور انگیتھی رکھ کر وہاں کے مکینوں نے حمہیں کھونا نہیں جائتی میں نے موت کواتے نے نظر تھما کرد مکھا پہاڑ کے جس ٹیلے پروہ کھڑی مکن کی شکل دی ہوئی تھی اس نے پلک پر لیٹے قریب سے دیکھاے کہ بھے موت سے خون می اس کے کونے پر ایک لڑی جیمی ہوتی می وہ لیے ی پورے کمر کا جائزہ لے لیا تھا، انار کے آنے لگا ہے۔" وہ خوف زدہ ہولی ملے میں کم الو کھڑاتے قدموں سے اس کی طرف پوسے لی، درخت يه بيمي حريال الي محصوص آواز من رب ہوئی بچی کی طرح اس کے دونوں بازو پکڑتے اس کی آنکھوں سے وحشت برس رہی می وہ چودہ کی خروشاء کردی می مورج کی زم کروں سے ہوئے بولی، مصطفیٰ نے اسے غور سے دیکھا وہ بندره برس کی معصوم سی الرکی محی سیکن اینوں کی بید در سجابيه ماحول ا تنافيسي نيث كرر ما تما كه وه كننے عي اے کھونے سے خوف زدہ می اوروہ اے اپنانے يموت نے اس كے تواس سلب كر لئے تھے، وہ مع مبوت موكر ديمتي ري، قريب عي ديوار به ے گریزال مطفیٰ نے اے این باتھول میں

" کتنا عجب لکتاہے جب کی اور کے آنسو آپ کے باتھوں پر کریں اور وہ آنسوای سے فیملہ کرنے کی طاقت بھی چین لیں۔" رحاب کے آنسواس کی شدت پندی اور دیوا کی مصطفیٰ خان آفریدی سے افی محبت اور اپنا آب منوانے میں کامیاب ہو چی می اس نے رحاب کا چرہ باتھوں کے پیالے میں تھامے اس کے آنسو ماف کی، مصطفیٰ نے اس کی محبت کو مرخرولی بخش دی وہ اس بل اس کے آنسوؤں سے اس کی محبت سے بار کیا تھا لیکن سے بار مصطفیٰ خان آفریدی کا ایک سرشاری بھی وے کئ می اور مصطفیٰ کی محبت پر وہ اینے رب کی محکر کزار ہوتی

W

W

من ياني بن كيا تما-

آسانوں پر بے والا خدا بہت مہریان اور تفيق بوه ماري آنووك اوردكهول كاحساب ضرور رکھتا ہے، جبی تو آج اس کے رب نے مصطفیٰ کو بھی اس کے دل کے کعبے کی چو کھٹ پر مرتکوں کیا تھا اور رحاب کا دل ایک دای کی طرح مصطفیٰ کے ول کی چوکھٹ پر براجمان رہنا تھا كيونك دلول كے كعيم آباد ريس او محبت بھي زنده رہتی ہے اور اگر دلوں کے کعیے ڈھا دیتے جا میں تو صحرا کی طرح ورانی ہرسو ہر جگہ میل جاتی ہے اور پر جي آياديس مولي \_

公公公

نی کل سے ایک ڈرب کی ہوئی تھی جس میں ہے

قطرہ تظرہ زعر کی اس کے اعرد داخل ہو رہی تھی،

منه جمیائے اے روتے ویکھا اور اس کا وجودیل

یک تک آ سان کود میرای می رواب نے قریب

جا کراس کے کائد ہے پر ہاتھ رکھا تو وہ خوف زوہ

W

W

W

m



سبیر بھائی گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی فل اسپیٹر سے چکتی آ تھوں سے او جمل ہوگئی۔ آنسوتو باختیار تھے حالانکدرستے میں کوئی کا نانہ تھا، مررستہ مشکل تھا، آ مے جا کرسواری ال مئ وراے کہاں اتر ناتھاریخوداے بھی جیں ہے تھا، بداس کی قسمت نے طے کرنا تھاریاس کی قسمت کو پیدتھا کیونکہ لکیروں اور راستوں کوعلم اللہ دیتا ہے۔ مد درواز ہ زور سے بچاتھا، وہ برتن چھوڑ کر کچن سے نکل تھی اور علی کو ہر کمرے سے۔ ""تم رہے دوش دیکھ لیتا ہوں۔" وہ دروازے کی جانب آگے پڑھی جب کو ہرنے روکا اور دروازہ كمولا جب دروازه كمولاتو جيران ره كيا\_ "ارے آپ، آجا میں پلیز۔" "عارو كمال بي-" وو تفك اوررف طيع في آفس سيسيدهي ادهر آئي تفي اورداست في مغرب کی اذا میں ہوسٹیں میں۔ "آپائدرآ میں پہال ممارہ کےعلاوہ بھی لوگ رہے ہیں۔" "إن رست موظع مرصرف مجھ عمارہ سے ملتا ہے۔"اس كے ليج من مجلت مى۔ " آب بہلے آئیں توسی ۔ "وواس کی عجلت پر حمران تھا۔ '' آپ جنیں گے تو میں آؤں کی چملانگ تو خمیں ماروں کی بہاں ہے۔''اس کا لہجہ پڑتھا۔ "ارے آ جا عیں پلیز۔"وہ ورامسکرا ہٹ دبا کر ہٹا تھا سامنے ہے۔ "عارهتم سے کوئی ملنے آیا ہے۔"اس نے وہیں سے ہا تک لگائی۔ "كون ہے؟"اس نے مكن كى كھڑكى سے جھانكا تھا تو اسے سامنے ديكھا اسے اندازہ تھا وہ اس وت يهال كيول آني ہے۔ "تم ان کو بھاؤیں کام حتم کرکے آئی ہوں۔" " كولى ضرورت يس بي من ميضي إلى بات كرف آئى مول " و خودسيدهى سيدهى كن كى طرف آ ''یو چھنا جا ہتی ہوں کہ مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا ہے تم نے۔'' " آہتہ بات کرو، یہاں کسی کوئیں معلوم ۔" " نہیں معلوم تو میں بتا دہتی ہوں ناتم کیوں فکر کرتی ہو،تم تو اپنی فکریں دوسروں پیلا د کرچین کی نیند سولی ہو، پھر چاہے بیچھے کوئی ولیل ہوتا رہے مہیں کیا پرواہ کی کی عمارہ۔" " يكى سننے سے بچنا جائى كى، مرجونصيب مارا بيجا كرد ما ہوتا ہاس سے بچنا شايدمشكل ب، برحال اگرتم بین کرآرام سے بات میں کرستیں تو محقرین لوکہ میں تمہارا احسان میں لیا جائی اور "احسان ميس لينا جائي كون من تم ي كونى بعته الدرى من كونى جرمانه مقرر كيا تما كوئي تيكي لكايا قام پر یا چرہ کہا تھا کہ اپن سری میں سے چوتھائی حصہ جھے دیتا۔ "وہ پوری طرح سے بحری ہوئی تھی۔ '' دیکھوا گرتم کوئی بمتہ لیتی جرمانہ مقرر کرتیں تو احسان کمیں ہوتا وہ، احسان تو فری میں کیا جاتا ہے

2014 مرلای 2014

قصہ ہے مختر کہ ہرکوئی نثان منزل کی تلاش میں سفر پر رواں دواں ہے اور کبیر احمہ نے شاید جس نِثان منزل کی میاه میں رائے کا انتخاب کیا تھا، وہ راستہ بھی وی تھا تو منزل بھی وی اور نثان منزل بھی، كى صوفى كا قول جَمْعًا تار باكرسة تب تك باارت جب تك مقعد ين ، جب مقعد بالورسة بعى

آٹھ مھنے کی طویل گفتگو کے بعد ایک کرولا بتیاں جلاتی بجماتی آئی پھی تھی ورائے میں جیزی سے جن کے ساتھ گاڑی رکی ایک نوجوان اترا دوڑتا ہوا ہاتھ بلاتا کبیر بھائی کے پاس آ کر محلے لگا اور سندھی من بات كرنے لكا-

"ادااته كلاك جوسفر جار كلاكن من طي كرثون آيوه روا في تحييئه ، جلدي تحيية \_" "اداء آئھ مھنے کاسفر جار مھنٹوں میں کرنا ہے تو روائلی مجر ہوجائے اور جلدی ہوجائے۔" "بالكل تحيية (بوجائے)-" كاڑى اشارك مى، كبير بعانى نے بس جارمن اس سے ماتھے نوجوان كارى من جابيما\_

" آئھ مھنے کے سر کو مقر کرنے کے لئے توجوان می کوچنا میرے الک نے۔" "امركله بات سنو، جو فيعله كياب اس يرقائم رمنا، اصولول كو منظر ركهنا مكر جبال موت اور زعد كى كا سوال ہو وہاں یہ اصولوں کو بدل عتی ہو وہ بھی دوسرے اچھے اصولوں ہے، اپنی حفاظت کرنا اور خیال ر کھنا، بچھے جب جب یا د کرونو مجھنا تمہارا بھائی مہیں یا در کھے ہوئے ہے، مہیں بھی میں بھلاؤں گا،تم تو میری زینب ہو کلثوم ہو، جور میہ ہو، تو میری بیٹی ہومیری جہن ہو، تمہارے لئے بہت دعا کروں گائم بھی

کرنا، کہ بچھے میری منزل موت سے پہلے ل جائے۔"

W

W

W

"كبير بماني!" وه روديخ كوهي كجو كني كاسكت ندمي-

"الله نے بھی تمہیں تنہا تہیں کیا وہ تمہیں بھی تنہا تہیں کرے گا، اس بل سے گزروتو خود کئی کا نہ سوچنا،ان رستوں سے گزروتورونا مت،زندگی ستی نبیل ہےا سے سنواریا، و کو میں ہنا،مسکرا ہث کوآباد رکھا، بہت تھیجتیں ہولئیں نا جواہے عربے میں نہ لیں سوآج کردیں۔ " پہلی بارسریہ ہاتھ رکھا تھیتیایا، وہ ان سے لگ کررودی، جب کرایا ایک مردی دی۔

"امرکلہ تمہاری تفرقی میرے پاس تبیں ہے، وہ علی کو ہرکے ہاتھ لگی ہوگی کیونکہ وہاں سے نطانے کے بعدوى ماري يحي آيا موكا مارى تلاش من مروه الإنتول من خيانت كرف والالبيل موه جب مي المالونا دے گامہیں بدوعدہ مستم سے كرتا ہوں، مريد تمري كول ليا اس مي تمبارے استعال كى چھ جزي ہونل اللہ كے حوالے، كيونكہ جارمن جارم تبه كزر بي بيں " آنكه دباكر كہااور كيلي آنكموں سے

"امر گاڑی ال جائے کی اور ممکانہ می ، بحروسہ رکھو۔ "وہ اس کی تعکش کی وجہ مجھ رہے تھے۔ " بجھے آپ پر جرومہ ہے کبیر بھالی۔"

'' مهمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا جا ہے بچہ۔'' آخری بار مرتقبتیایا ،اس بار وہ لیٹ کر روجی نہ سکی کہ انہوں نے آتھوں کی آتھوں میں روک دیا تھا۔

"بیزیاں مت ڈالوزین، بلکم یم جمہیں مریم پندے تا آج سے پکا کرلو، چلواللہ کے حوالے۔"

المنا (186) مولاني 2014

" من آپ کو اکیلانیں چھوڑ سکتا اس وقت، سمجیس پلیز، کی کے کڑی پڑوسیوں کے کتے بندھے ہوئے ہیں اور راستے میں آوارہ اڑے چوکڑی مار کر بیٹھے ہوئے ہیں شام کے بعد یہاں کوئی اوک اسلیے نس نظتى - "وه د بى د بى آواز من تيز تيز چلتے ہوئے سمجانے لگا۔ فیک ہے تو پراگر پروسیوں کا کا جھ پاولایا لڑکوں نے رستدویا تو آپ می میرو کی طریع بدل لي آ م جا كردونو ل رستول في الما تقار وہ آ کے بدی و کیٹ پر بعد ما ہوا کا بری طرح سے بولا شروع ہو کیا تھا، تیز چر ملتے ہوئے وہ بھے سے رکی کہ جدا وار والو کے عظم سڑک پر تاش محیل رے تھے، اے و کی کر شر کہ جدوں کا شور اخا ن ، كونكه وه سب الي يافع ع كرمزك كا آدما حمد كور بوا بوا قا، دولوك ناس بارے ي د كيد "رے کے علاوہ می بہت کورے سے ہیں۔"ایک ہے والا بوالو کا آ کور با کر بولا تھا۔ " والليس بنا تيس اوررستدوي -" ووقدر عدود سے إولى-" بولیس کو بلوالوں گی۔"اس نے ہی سے سل ون نکالا تھا۔ اور مہنگا موبائل تو کیش می موگا، اس نے مضوفی سے بیس قدام لیا، آج می سلری کی تھی اورسیدمی افتر سے وہ سمال آل کی۔ " تو پردیرس بات کار" مومر سے لو کے لے آگد ماری اورا فعار تب تک تیز تیز بما کما ہوا دومری کل سے ملی کو ہر بمآمد ہوا تھا لا کے کو ہٹا کر وہ پھلا لگیا ہوا امرت المراد المراد المراد على المراد المر اب بدمت كيي كاكد بيروى طرح بي كي كيا الى تحريف في كا مادت عالي محد" دواس كا اذبرلناجاه رباقا-" بھے کوئی شوق نیس ہے کی اور معد کر ایس کر اے کا ، پر لفظ عمارہ سے من مجمع کا۔"اس لے اب ل بيك كو يكرركها تمازور س بیت و پر رف مارور ہے۔ "دورتو مرکز بھی نہ کے گی ،ندوہ میرو بھی ہے محصدول سائلارول میں اس کا اس کا اس کا اس کا ا "کوئی بات بیس میں بتا دوں کی کہ آپ میرو ہیں ،اسے اسم ماحول میں میر پیونٹس کب بات مو " حريتاديك كا بكداحاس مى دلاي كا"

W

W

W

بخير كافران كداكرتم احسان كمعنى جانتى مو-" مماره يرتن دو ي موع آرام عات كرنى رعى\_ ' نے غرضی کی بات کرتے ہوئے کہاتم اس کے معنی جانتی ہو ممارہ اگر جانتی ہوتو تمہیں یہ ہوگا کہ بے فرضی کا تعلق میں ہے ہوتا ہے، کی اپنے ہے، کی دوست ہے۔ " وہ کچھ شنڈی پڑی تھی، دروازے کے باہر کوہر بالکل خاموش کھڑا ان کی گفتگو کی زیر زیر جھنے کی کوشش کررہا تھا، بلکہ زیر زیر تو سمجھ آ رہیں ''محمر ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہ بھی رہا، نہ بھی رہ سکتا ہے، نہ رہے گا تو پھریہ جھاکٹی یہ محنت كوں مہيں كيوں ضرورت يؤى ہے ميرے لئے يريشان ہونے كي۔ "ببت بری عظمی کی ہے میں نے عمارہ اوراس عظمی کواب مجھے بھی بھکتنا ہے۔" "تو پھر يہال كيول آئى ہو-" وو ممل طور ير يے حى اور برتميزى نے پين آ ري مى، خودا ہے بى ا ہے روب پر بعد میں جمران ہونا تھا جو ہیشہ وہ ہوتی تھی مربہتری کے امکانات پر بھی دھند لے تھے۔ " آئنده بيلطي يس كرول كى ميد يعرنى يادر ي كامارو-" " كذلك \_" وه تيزى سے من سے نكل كى اوراس كے يہيے كو برآيا تھا۔ "امرت بات بن ليس بليز، بليز دومنك "وه درواز ع كرما من آ كمر ا موا\_ "مائے سے بیس کو ہر پلیز ، بیر کیا طریقہ ہے آپ لوگوں کا کوئی کھرے تکا ا ہو اور کوئی تراست روک لینا ہے۔" "دیکھیں آپ اکملی تبیں جائیں گی اس وقت، آپ چلیں میں تھوڑی دیر میں آپ **کا چوڑ** دوں **گا** م کو ہرآ ب ایک تمیز دارانسان بیں میں نہیں جا ہتی میں کچھ کبوں آپ کو پلیز آپ ماع سے ہٹیں الله الله الله الله المرت مارے كرے بغير كي كھائے بيا، ناراض يوكر، من بيل جانے دوں گا آپ کو، پلیز اعربیس '' دیکھیں بہت کچھ کھالیا آپ کی عمارہ ہے پلیز اب جانے دیں آپ ایسے مورتوں کا زستہ زو کتے ہوئے ذراا چھے ہیں لگ رے، بہت شریف آدی بھتی ہوں میں آپ کو۔" " تھیک ہے، میں آپ کوچھوڑ دیتا ہوں چر۔" وہ سائے سے ہٹ کر ہا ہر کی طرف مڑا۔ "بهت شوق بالركون كوكم چيورن كاآب كو" "بالكل بمي شوق بين ہے، مرآب ميرب لئے قابل احرام بيں، عاره كى كزن بيں۔" "جب وہ کوئی رشتہ رکھنے کے لئے تیار نہیں تو آپ کیوں ہلکان ہورہے ہیں اب پلیز کی میں يرك يجيمت آئے كا۔" "اے او کول کی پیچان بیں خصوصاً استھے او کول کی۔"وہ اس کے پیچے ہیے آرہا تھا۔ "پيراتو آپ کو جي بيس مو کا\_" "إل الياني إوه جمع بحي ايك وْهكوسلم محتى إدرورامه چلا مجرتا ورامد" "ووا تناغلا بحى اليس موجى، مرآپ ميرے يہ كون آرے إلى-"ووايك من كوركى\_ مولائي 2014 مولائي 2014 مولائي 2014

W

W

W

m

20/4 عولاي 20/4

اے کہاں چھوڑتی ہے، گاڑی حیدرآباد کی صدود سے باہرتکل ری می اورای کا دل دھک سے رہ کیا، كبال سے كزررى مى وه وى بل، اگروه كاڑى سے نيچ پيدل جل رى موتى توشايد پرايك بار دوب منك و حالى سال يهله وه اى بل يركمزى خود كى كررى تعى اورتب ى اسى كير بمائى ملا تعاجويها کر میتال کے بستر پر چھوڑ کر غائب ہو گیا مجر دوبارہ وہ جلد ہی اے ملا اور پھر مختلف رستوں سے گزارتا ہواجنگل میں لے کیا اور پر فائب ہو گیا، پر علی کو پر ملا جو بہانے بہانے سے حال احوال پو چیخے آجا تا ادر بغرض تما مرفرمندان سب كے لئے، پرزندكى اور بدلى اور آج دھائى سال كے محتر سے وقع كے بعد پيروبال سے كزري مى ، دل جا باوين از جائے اورائے كر بيلى جائے جہال برسول اس كاوجود ایک بوجھ کے سوا کچھ نہ تھا، مروہ خود میں اتن ہمت جیس محسوں کریانی، پھر گاڑی جی چکتی گئ، ایک قریبی چوٹے سے شہر کے اسٹاپ پر رک تی، وہ اتری کرایدادا کیا اور سڑک کی سیدھ میں چکتی گئی، پھروہاں آ ری جہاں دوڑ کے ساتھ ساتھ غریب جو کیوں کی جمل تھی اور جمکیوں کا ایک کمیہ سا سلسلہ تھا۔ سورج بوری شان سے چک رہا تھا اور لوگ پسینہ پسینہ تھے، جھکیوں کے بعد تھیتوں کا طویل سلسلہ تھا، یہاں یا تو شہر حتم ہوتا تھایا پھراس ہے آگے کچے شروع، وہ تھیک اغدازہ تہیں لگا یائی تھی اور یہ بھی تہیں کہ اے کیاں جانا ہے، نداس کے ہاتھ میں ہے کوئی جٹ می کہ ہر کسی سے بٹل نمیر، کمر نمبر ہوچھتی رہتی، کی سے چھ یو چھیا جی ہیں، بے دھڑک سی کے کمر میں بھی ہیں کھستا جا بتی تھی عجیب مشکل تھی اور اردگردکوئی بل دیکھنے لی ،کوئی نبر کیونکہ اب تو کبیر بھائی کے مجزانہ طور پر کیا آنے کا کوئی خدمتہ نہ تھا۔ ووالك سائ من في يربين في اور دورتك ديمي الى " پہلے سائس تو لے لوعائشہ زینب، جوریہ۔" کبیر بھائی ہوتے تو یہی کہتے، وہ بے ساختہ مسکرادی " من اب ہر حالت میں خود تنی کروں کی ، ہر حالت میں ، مر کے رہوں کی مجر ہوگا تمہیں احساس " کوئی خاتون پیل نون پر بات کرتے ہوئے چلائی می وہ جمرانی سے ادھرا دھرد مکھنے لگی جیسے اپنی ساعتوں پر نک ہو، بیہ جملہ آیا خود کہا ہے یا سیا ہے چھلی گئی دیر تک یقین جیس آیا تھا اگر خاتون پھرنہ چلاتیں ،اس بار وہ اسے دیکھنے میں کامیاب ہوگئ تھی کیونکہ وہ اس کے پیچیے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی اور فون شاید بند ہو چکا تماجی وہ سل فون محور لی دھپ دھپ کرتی ہوئی تھے پر اس کے ساتھ آ بیٹی می، وہ اس کا غصہ دیکی کر كي مجل كربيث في -"تم كون مو؟" اس خاتون كوبالآخرا حساس موكميا كهكوني اور بحي يهال موجود ہے۔ مسافر ہوں۔ "مريم!"ا ہے كبير بعانى كى بات يادا كئى،اس نام كويكا كراو\_ "كہال جارى مواوركمال سے آئى مو؟"عورت كى ديجيى كامحورتو بدلا۔ " تامعلوم مقام سے آری ہوں اور نامعلوم جکہ جاری ہوں۔" "ياكل خانے سے بھاكى موكيا؟"

''اگرا چھے ماحول میں بات ہوئی تو دیکھیں گے، ویسے شکر میدد کا۔'' '' مشکریے کی بات نہیں اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بیمیرا فرض تھا، میں نے سنت ادا کر دی۔'' "يا تيس بناني خوب آتي ہيں۔" ووائن ديز بيس مبلي بارمسرائي مي۔ " كي توبنانا آتاب ورندلوك محمد برصرف بكاثر كى ذمددارى والت بين-"ووجعى مكرايا تما-"امرت ممارہ کی طرف سے میں معانی ما تک لوں؟" وونہیں،اس کی ضرورت میں ہے۔" "تواے سوری کرنا ہوگا؟" "وه بحی بین کرے گا۔" "ووكرك كى كونكدات كرنا جايي-" "آباے بلکمیل کریں مے؟" "ووالني كى بليك ميلنك كاشكار موتے والول ميں سے نبيس ہے و علطى كوتتليم كرتے والول ميں سے میں ہے، بداس کی دائے می ، مراہے حلیم کرنا جاہے کہ اس نے آپ سے بدھیزی کی ہے۔ " کو ہرکو بہت افسوس تھا۔ "وہ ہمیشہ کرتی ہے کو ہر، کوئی نی بات نہیں ہے، میں ہی اس سے اچھی امیدیں لگا لیتی ہوں، غلطی 'بيري ہے كمامرت آب بہت الكي ہيں۔'' "بدلے میں مجھے بھی تعریف کرنا ہو گی؟" "مبيس ، كهانا مجي تعريف سننے كى عادت ميس ب\_" "بے قدرے لوگوں کے ہاتھ جڑھے ہیں آپ۔" وہ بس دی۔ "سارے لوگ بے قدرے میں ہوتے۔" وہ یقیباً امر کلہ کوسوچ رہا تھا۔ "اوروه لوگ ياد مجى بهت آتے بين جوبے قدرے كيل موتے۔" "اوراج ورست ره ميكي بوت بيل " "آب كالجمي كوئى دوست كموجكاب؟ "وه چونكاتما\_ "ميرى بھى كوئى دوست كھوئى ہے۔" ميرى پرزوردے كركها كيا، وہ بس پراتھااس وضاحت ہے۔ "میری بھی کوئی دوست کھوئی ہے بھول بھیلوں میں۔" لفظ میری پر زور دے کر بولا۔ "اجماب" وواس كاطرح عل كرامي م-"اجماے؟ كى كا كھونا اجما ہوتا ہے كيا؟" '' ''مبیں افسوں کرنا جا ہے۔'' وہ مکرائی ، وہ دولوں ایک وقت میں افسوں کررہے تھے یہ جانے بغیر كەددنول كى سوچ كالحورايك تقابلكدايك تى\_ بقیہ وقت میں ٹا یک بدلنے کے لئے وہ جاب کے بارے میں ڈسلس کرتے رہے۔ گاڑی کن آشنا گلیوں چوراہوں سے گزری تھی، رہتے بھی آشنا تھے، وہ دیکمنا جاہتی تھی کہ بدگاڑی منت (190 مولانى 2014 مولانى 2014

W

W

W

ندا ٹھنا ہے، دو پہر کے اذیت باک چار محفظ چالیس منٹ کی طرح گزرے تھے ہوٹ تب آیا جب خاتون كافون بحااوروه اسالله حافظ كبتى مونى المحريل دى\_ اسے بچھنیں آیا کی اگروہ بھی اٹھ کرچل دے تو جائے گی کہاں، کبیر بھائی کے ہوتے ہوئے کم از کم يريشاني توكيس مولي مى ا\_ "لو چوڑ آئے اے این کے گر تک، جلدی قارغ مو گئے۔"وہ رات دی بے تک لوٹا تھا جب امال ابا کے کمرے کی بن بندھی کو یا وہ سو چکے تھے، واحدوہ برآمدے میں رکھی کری پر بیٹی رسالہ تا ہے جائیاں لےری می اس کے انظار میں۔ "إلا آكيا بول، ديرتو بوكي ظاهر إلى كا كمرائي دورجو بحرواليي يريروفيسر عورل كي تع الك كمندان كے ماتھ لك كيا۔" "يرى كب شي رى موكى مرتو\_" "بال ده جب بولت بين تو چپ كهال موت بين " ده كرى هيچ كربين كيا\_ "كمانا بور دور " میں ایرت کی بات کر رسی ہوں، وہ مجی خود پولتی ہے تو بولتی رہتی ہے، ویے کھانے کو بھی نہیں "وه جھے کول کھانے کو ہو جھے کی اور بیرمناسب تو جیس رہےگا۔" "رات کے دفت وہ ڈنر پر کسی دوست کو کمر لے آئے اور وہ بھی میل ہو، کمال ہے رات کے وقت اجبى لا كے كم ساتھ سزكرنے ميں توكونى قباحت اس سے اے اور ..... توب كر كمروالوں كے سامنے میں ہوگی اتنی ہمت۔" "ساتھ ملنے کو میں نے کہا تھا اس نے بیس مجوراً جانا پڑے اے۔" " ہاں بھئ تمہاری خد مات تو ہروقت جا ضرر بتی ہیں حصوصاً لڑ کیوں کے لئے۔" "بہت بری لگ رعی ہواس اعداز میں تفتکو کرتے ہوئے، جینا حرام کردوگی اس بیچارے کا جس کی "اجما محرجيس توبالكل فرمند جيس موناجا بي-"اس كالجدود درجه طنزية قا-"جھےبس اس بچارے سمدردی ہے، ویسے کھانا مے گایا؟" " ملے گا میں نہیں دوں کی ظاہر ہے تہارا اپنا گھرہے جب آؤجب جاؤیس سے جاؤی نہیں یا اَ وَمَا نہ، مِرضَى کے بِالک ہو۔" وہ تیر برسانی کئن میں جلی گئی اور کھانا نکالنے لگی، کچن سے برتن وسطحنے کی آواز خاموتی میں کوئے رعی گیا۔ "استل كى برتول كايدفائدو بكريد بيجار ف في نيس جاب بعنا بنو "" "تمهارا بورا جيز استل كا بنائي كے بوسكا تو فرنچر بھى " وه كف وللاكركم ہاتھ دموكر بيضا تعا جبوه فرے لے کر باہر آئی۔ "ببت بوجه بول تم ير، الجى كما كرميس لائ اور بار بار شادى كا ذكركرت بو، يرداشت نيس بورى

" جين ياكل خانے جارى ہوں۔"اسے بحى سر پھوڑنے كے لئے كوئى پھرل كيا تھا۔ " كيول يا كل بن ك دوري برات بين، چراؤكى كوماته بونا جا ہے۔" وہ چپ بوكى اب ال فضول سوالات سے کوفت ہورہی تھی۔ وور ماتو ان تعیش میں جالا لگ رہیں تعیس۔ " ہال گرے ہما کی ہوں۔" وہ بس پڑی۔ "أب كيدور بهل كوفودائي كي دمكي دروس سيل-" " ہاں، وہ میراشو ہرتھا، پراہے کوئی پرواہ جیس، اسے پتہ ہے تا میں بردل یوں خود تنی جیس کر ماؤا كى، ريلنگ سے ديمتى بول او خوف ساآتا ہے، سى دفعہ سوچا تھت سے چھلانگ لگالوں، مراتى است منیں یائی ، سوچا گئی خواری ہو کی ، لوگ جمع ہوجا میں ہے، ہرکوئی عجیب طرح کی بائیں کرے گا، پر سو عظم سے لئک کرمر جاؤں محرسوجا روح میس میس کر فظے گی، نہ کوئی آواز سے گانہ بیائے آئے گا وُراموں میں لوگوں کو پیمالی جڑھتے دیکھتی تو سالس اٹک جاتا تھا، پھرسومیا زہر کھالوں ،اس میں تکلیفہ ب باسيل لے جائے گامياں بے غيرت كافر چه دوجائے گابدا، يہ جي سوچامياں كا يعل لے كر سويا ر کھ کر دبادوں، پھر سوچانا حق پکڑا جائے گا، بے تیم ہوجائیں گے، کی طریقے سوچے۔ وہ سکرائے گا، مرنے کے اُل طریعے ہیں اسے خود پر اسی آئی جواجی تک ڈوب کرمرنے کورنے دی رہی۔ " بھی یائی میں ڈوب کرمرنے کا موجا۔" خاتون اچل پڑی۔ "بالي بياتو موجاليل-"من محل التي يرى مول آپ كوكسيم مشور ب د ب ري مول "" " كہتى تو تھك مورامل من مرتے كے لئے بھى إلى فى مت جا ہے جو بم جيسوں من ميس بكد كا انسان میں جمیں وہ تو عزر نئل صاحب کوشاباتی ہوجوا تنامشکل کام کر کیتے ہیں۔' "سنا ہے آخر میں خود اپنی روح بھی خود نکالے گا، سوچا میں بھی دیلموں اور کبوں کہ لیس جاتی ماحب آپ بھی چھوا جومد ہوں سے چھاتے آئے ہو۔ "وہ بڑے مرے سے کہتے ہوئے ہس رہی گا جسے کول چھکا چھوڑری ہو۔ وہ خود بھی بنس دی ، مراعد جسے ایک ڈرنے جگہ لے لی۔ موت، ذلت، تکلیف ایک تو موت او پر سے ذلت جی ڈیل ڈوز۔ " كتبت بين جس كا كام اى كوسانىچە، بىم بىمى نرشتوں كے كام اپنے ہاتھ بىلى لىل مے تو لو كورا كى مرور، سوچا ہے اب موت كا اراده بدل لول، بس اس بے غيرت كو بحر كائى مول زعرى عذاب كركوفى مولى بيرى-" "كيايرانى بآب كي شويرش؟" "خود بردا مظلوم ہے بس و را بدول ہے، مال بہن سے ورتا ہے، مال اس کی جلاد ہے اور بہن سے "اف اوه-"وه زبان دبا كرره كي-مروه ليرون روتي ري بقورى دير عن وه دونون الي كفتكو من معروف تعين جيس كبين جانا ي المقنسا (192) جولاني 2014

W

"اليي بحي حالت فين بي جوينات بوده والع كم كمانا زياده لكي بيدائي بيوى جومعم بحى شد "برى ناشكري ورت بوكراس سے زيادہ بيل كول كا يہلے جائے بنالو" وہ ديوارے كيك لكاكر كفرا ہوگيا،اس في كرم يائي من بي جيني كمولتے ہوئے اے كمورا تھا۔ " گاڑی کا انظار کرری مولاکی، وہ بھی اسٹاپ سے جارمیل دور" کوئی تیتر بیٹر جیسا رنگین طلبے والا آدى چيرى الكاكرين برآبيها تما، جيوه بيان بين ياري مى مرده بلاشيه بروفيسر فنورتما\_ "عرائم سے بیٹیں ہوچوں کا کہ کمرے بھا کی ہو؟ اگر ہاں تو کیوں یہ بھی بیٹ ہوچوں گا کہ کس کے لئے بھا کی ہو، شکل خاصی شریفانداور معصوبانہ ہے، بیا میس پوچھوں کا کدار کہاں جاؤگی بلکہ ب کہوں گا کہ میرے ساتھ چلوگ؟"وہ جیرائی ہے منہ بھاڑے اس بوڑھے تیتر بیٹر کودیکھتی رہی نہ "كياد كيدرى موباب كعركامون، ميرى بني مولى تو تهارى عركى مولي الكيلار بها مول يوى مر گئی، ہرعائیں دیتے دیتے اولا دکوئی تہیں ہے مناسب مجھوتو چلوجتنے دن روسکو کی رہ لیما۔'' "آپ کوکیے پہ کہ براکوئی گھر نہیں ہے۔" "ایک آوارہ کردنے کہا تھا جب دور چی پراکیلے بیٹے یا رہے میں بے مقصد شہلتے کمی گھڑی الفائے تھیلا مسینی معصوم یا بری آ تھوں والی اداس لڑی کو پریٹان و بھنا تو بدمت ہو چھنا کہ کمرے بھا کی ہو، یہ بھی تہیں کہنا کہ کہاں جانا ہے، بس کھرلے آنا اگر وہ اعتبار کر سکے تو ،اب اگرتم اعتبار کرسکوتو " ينس بنايا كماس ك ياس الرريخ كوكونى جكه نه مونى تو نا جائي موئ جي إع ساتھ چلنا را ے کا کیونکہ پھراس کے یاس کوئی اور آپٹن میں ہوگا، سوچ رہا ہوں اچھا ہے میری بی میں ہے، ورند میں آج بہت دور بیٹھارور ہا ہوتا۔'' پروفیسر نے سرسے ہیٹ اٹار کر ہاتھ میں پکڑا اور آسان کی طرف سر "آب يقيناً ملمان ہو كئے؟ (لك تواتكريز رہے ہيں)-" "الله كاشكر بي من ملمان مويم كون بو؟" "ميراكوني فرجب يل ب-" " بنيس وه مجي تبيس، مانتي مول كه كوئي اس نظام كوچلار با ہے آپ عي آپ اراد كيس بنتے، آپ عي آب في الماس و كريك مو؟ وولين س كن كل الله " کیے کہ سکتے ہیں آپ؟" "اتی غیر نینی اور تشکش الہیں میں دیکھی ہے۔" " ہاں جیسے مسلمان تو بہت ہیں آج کے اور بڑے تی وفا دار ہیں ، نہ ہوں مگر مانے تو ہیں۔" " خالی مانے ہے کچھ بیں ہوتا جانے ہے ہوتا ہے۔" وہ بے ساختہ کہ گئا۔ مران 195 مولاى 2014

من تم سے مر من كيا بيٹے ہو جھتے عى بلا بول ديا۔" " و محر من جب سے بیٹھا ہوں سوچ رہا ہوں ہم دونوں ایک جیت کے بیچ ہیں روعیں کے ا "ال مجھے بد ہے بتانے کی ضرورت میں ہے۔ " كماناتيل كماياتو كمالواس كے بعد ہم سجيد كى سے بات كريں مے في الحال ميں تميارا اوراينا كمانا خراب كرنائيس جابتا- "إسے اندازه تقااس نے كھانائيس كھايا ہوگا، وہ پليٹ بيس اپنے لئے دال جاول نکال کرکری دور بٹا کر بیٹے گئ اس سے بہت فاصلے پرجس پر کو ہر کی اسی چھوٹ گئے۔ "دانت كول تكال ربيءو" وه كبتى رخ مور كربية كى\_ " میری مرضی میرا کمرے، دانت نکالول یا بندر کھوں۔ "وہ حرے سے کھانا کھانے لگا اور ساتھ م د يوانه تما من ..... ويوانه ..... بينه جانا الله في الماء "بيتم كب ے آواره كانے كانے كيے ہو۔"وه توكنے سے باز نيس آئي تھي۔ "كُانا يجاره آواره يين بوتايار" بعی تو تم کویاد آئیں کی وہ بہاریں وہ سال آیا جھے جھے بادلوں کے لے تے ہم تم جاں ، جاں آ با " محلے والوں کو اٹھاؤ کے کیا سارے جمع ہو جا تیں گے جوتمہارے اس فن سے نا واقف ہیں۔" "ا جِما ب منا مفت كي تغريج ل جائے كي محطروالول كو\_" "بہت خوب امال اہا اٹھ کئے تو تمہاری بھی تفریح ہوجائے کی وہ بھی مغت میں۔" " بہت شریف لوگ ہیں میرے ماں باپ بڑے سادہ۔" " ہاں جب بیٹا آوارہ ہوگاتو ماں باپ کوشریف بنائی پڑتا ہے۔" " تمهارا مطلب ہے وہ پیدائی شریف میں ہیں؟" وہ کھانا کھا چکا تھااب الکلیاں جا ٹ رہا تھا۔ "من في ين ميك كما وال اللي في عن شايد-"وه اسدالكيان جا شاد كير ربول. " مُحك مي جيسي بني به الكيال والناسنة ب-" "سارى منتس بورى كرنا تمام فرانص كوچيوز كر" " بخيل نبيس مول في في-"وه يرتن سميث كرلے جانے لگا۔ "دے دو میں لے جاتی ہوں۔"وہ اسم عی۔ " الميل ريخ دوا تناتو ين خود كرسكا مول ، بله عائك كايك كب بعي بناسكا مول ، تم اكر بينا عاموا "كوئى ضرورت بيل ہے بہت بي اور چنى منائح كرتے بواوردود هاتو بهادية بو، يس خود بناديا موں۔ وہ اے برتن لے کر مین من آنی اور مائے کے لئے یاتی رکھا۔ " تمهاري بجيت والي حائي جي حائي كم كرم ياني زياد ولكي ہے۔"

المنا 194 مولاني 2014

W

W

W

W

W

سادےملمان۔" "تم خود بھی عجیب ہوالو گا۔" "محرمسلمان تونبيل-" "كيا مواشريف تو مونا، پند ب عجيب انبان خاص شريف موت بي مجروے كوائن، كونك وه " مجيس كونى دحوكا باز مكارآدى عاب كيا-" وه دولول علي جلت اساب ك قريب آ مح يق سواری بہال بھی ل رہی تھی جبیں عجیب اورشریف والی بات ول کو تھی تھی۔ "كونى ايبائ جوآپ كى خاطر كويمى كر لے اور آپ اسے ديك پدد كادية آس ميے كوئى مظلوم ظالم كوسبتا بو بحويس آيا كهامل تصور واركون موسكاب، وه جوظم كرتاب، وه جوظم سبتاب " تم كهنا كياجاتي موكى ظالم مظلوم كا قصر لے بيٹے موء كونكه تمهارے پاس آئے دن كوئى الوكما تصدی کہانی تو ضرور ہوتی ہے۔" "ميرے ياس بالكل الك ميل ى كمانى ب، و و تبارى كرن-" "ادواتو بيقسم-"ووكب كر تعندي سالس بحركرروكي-"توابتم طرف داری کرو مے اس کی ، ظاہر ہے کھوفت کی محبت کا اثر تو ضرور ہوتا ہے۔" "اكرتم تحوري دير چپ ره كرميري بات من لوهماره توبيد يقينا تمهارا جهد براحسان عي موكا كيونكه تم من سنے کا منبط بہت م رہاہ۔ " إل جمه ش او كوني خو لي بيل جلوم على سيط برداشت والي-" "فی الحال میں ہاری بات میں کررہا،اس کے لئے ہارے پاس وقت ہے تی الحال جو ضروری ہے "اجما تمك بروبات مربوك يقيناً طوبل اورنفول لا جك\_" " وطويل ضرور مع مرفضول مين ولوبات بياب كدوه بيجاري بميشة تمهاري عنى ري اورتم كهتي ري، تمہارا روبیاس کے ساتھ بہت برار با بغیر کی وجہ کہ۔" "اس كى وجهد "اس فيات كالى-"اوروه بيب كه عماره وواركي تمهاري خالدزاد بياور تمهين اين عي مان اورخاله بي نغرت بي مر اس میں اس کا کیا تصور ہے، دیکھوکوئی بھی جان ہو جو کر کسی سے ندرشتہ جوڑتا ہے ندمرضی سے والدین چنا ہے، اگر انسان کی مرضی ہو چی جاتی تو ہر کوئی کیا عی معیار چنا، کوئی غریب کے کمریدانہ ہوتا نہ کوئی جواری شرانی کے تعریدا ہوتا، وہ تہاری کزن ہے وہ خودائی ال نائی یا خالہ کو چھوزیادہ پیندمیں کرتی ہو كى كراس نے اس كے بدلے تمبارے ساتھ بھى برائيس كيا، اس سب كابدلہ تم سے يس ليا، بلدان سے می میں لیاجن ہے لیا جاہے تھا۔" " محک ہے ہو گئ تہاری گفتگو حم - "وہ زہر محری نظروں سے اسے دیمنے لی می -"الجي سيل مولي-2014 مولاني 2014

"تم یا لکل فنکا جیسی با تیس کرری مولا کی کسی عرض اس کی شاگر دی میس توخیس رہیں۔" "من كى فنكار كويس جائى-" " حريس جانا مول ، سالوں سے يارى باس كے ساتھ، چلوگى تو طواؤل كا۔" " مجھاب کی عجیب محص سے بیں لمار "اور جھے سے ل كئيں -" يروفسر خور تو جوالوں كى طرح قبتيد ماركر يضي تو وه جي موكى \_ " بيراكوني محرنين ہے۔" وہ تمری سنے سے لگائے بیتی تی۔ '' اچھی بات ہے،جن کا کوئی کمر میں ان کی پوری دنیا ہے۔'' وہ ہیٹ پین کرچیٹری حما کرا تھا۔ " ركيس، آپ كے كمر كے علاوہ في الحال ميري كوئي بناہ كا و بيس مر پھے عرصے تك جب تك كوئي اور بندوبست اس موتا- "وه ناجارای می مجورا کونی اور جاره می کش تا-" كنت كمربدلوك لاى سكوجين مام ك كولى جيز بتهارك پاس؟" "آب کو کیے معلوم کہ بہت سے تحریدل چکی ہوں۔" "ایے ی منہ سے کل کیا بے ماختہ۔" "آب كمنه على الكام كيا؟" " تبین کلتا حالاتکہ کوشش بوی کرتا ہوں، سے پر زعر کی چل رہی ہے، مراس کسی کے منہ سے بچ ے کوئی عجیب آدی۔ "لموانكتي ہو۔" وہ چلتے چلتے ركے۔ " منبس ملواسكتي، وه بهت دور چلے محتے ہيں۔" "منیں دوسرے ملے۔" "كون سے ملك؟" يروفسر حدے زياده ديسي لے رہاتھا۔ "ده طیبه کتے میں سعودی عرب "ووجى تو دوسرى دنيا ہاس زمين كے خطے ير-" "كيول وبال كونى جنت دوزخ بحى بي كيا؟"بيات اس في داق يس كي كى -"وہال جنت ضرورہ، جنت الریاض۔" "اجھااوردوزخ کمال ہے؟" "ووہم ہیں، چلتے مجرتے دوزخ، جو جنت ریاض میں جا کہ ذراانسان بنتے ہیں مجروہاں سے نظتے مِن آوار منائع موجاتا إور محردوزح كية تار تمايان موت للتي مين-" "عجيب انسان، ايك اور عجيب انسان، ميرى زعركى من مركوني عجيب انسان آيا ب اورا تفاق سے المنافقة (196) مولاي 2014

W

W

"كلسندے ہے،كل ميں اس سے بات كروں كى "وه دل عى دل ميں بہت شرمنده بوئي تقى كر او ہر کے سامنے خود کونا رال رکھنے کی کوشش کردی گی-"عماره بھی انسان دوست ہو کرسوچ لیا کرویار۔" "ساتھ رو کرانیانیت توساری تم نے لے لی، شی تونام کی انسان رو گئ ہوں، ری دوئی تو وہ مجھے راس بيل آلي-" انے بہے کہ جھےاس کی اتن کوششوں کا پنہ ہی نہیں تھاورنہ میں اے پہلے سے روک لیتی ،اس نے "ميرائجي بهي خيال عِماره، مراسے خوني رشتوں كى يرواہ ب، جا بر شتے جيے بھي مول-" " بھے پتہ ہے وہ بہت اچی ہے اور یہ جی کہ میں بہت بری مول۔ " بھے پہتا ہے بیرسبتم نے جان ہو جو کر کیا ہے کونکہ تم حد درجہ خود غرض اور بدمميز ہو ممارہ مهميں كى كى يروا مبيل ہے۔"اے اتا كھ كہنے كے بعد اس كارى اليكن ديكھ كر جرت اور د كھ موا تھا۔ " تمہارے میں کر کا بہت شکر رہے علی کو ہر صاحب اور خاص اعز ازات کا بھی جن سے ابھی تم نے مجھے نوازا ہے۔' وہ افسوس سے اس کی طرف دیکھنے لگا جب وہ بڑے مطمئن اعداز میں اپنے کمرے کی طرف چل دی اور کھڑاک سے دروازہ بند کر دیا ساتھ عی بند ہو گئا۔ وہ وہیں کا وہیں بیٹھارہ کیا جائے کا آدھا کے لئے جواب یاتی میں تبدیل ہو چکا تھا،اس نے مندى جائے كاايك كروا كھونث اسے اندرا تارااور بدمركى سے منہ بنايا۔ فنكار كى زىد كى اب اتنى بعى رائيكال جيس مى ،اس ورائے ميں اس نے زىد كى تصارفے كا فيعله كرليا تھا، بس اتنا تھا کہاہے چند کھنے جواس کمریس جاک کرگزارنے تھے انہیں کچھ تو بامقصد بنانا تھا، یا پھر ا بھی وقت گزاری کا کوئی بہانہ جا ہے تھا سواس نے اپنے وقت کوذرا آسمان بنانے کے لئے ایک سکہ ہوا میں اچھالاجس سے ٹاس کیا کہ پہلے کیا کام کرنا ہے، او کے پہلے تبہ خانے کی صفائی کے حق میں ووث لکلا جہاں جانے سے اس کی جان جانی می مراصول تھا سو چھے میں بٹنا تھا، اس نے بری می ٹاری کی اور چیزی ممانی آسته آسته تهدخانے کی سیر میاں از تا ہوا گیا جال مجد وقت بل موت کے سائے نے اے ڈرائے رکھا تھا۔ سب سے پہلے تہد خانے کے جالے اتارے، چیزوں کا کباڑا کی طرف پھینکا ایک خالی کوئے میں مجهدد يرسستايا بمرغانون يد لركزا كركرنا موارسالون كابنذل ماته من ليااور ميرهيان جزهتا موااديرآ کیا، تهدخانے میں اتن مخوائش رقعی کئی کہ کوئی بھی بے کاراور تصول چیزوں کا مجھ اسٹاک ہو سکے اِب ڈھیر

سب سے پہلے تہہ خانے کے جالے اتار نے، چیزوں کا کہاڑا کیے طرف پھینکا ایک خال کوئے میں کچے دیر ستایا پھر خانوں سے لڑکھڑا کرگرتا ہوار سالوں کا بنڈل ہاتھ میں لیا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپراآ گیا، تہہ خانے میں ان گنجائش کی گئی کہ کوئی بھی بے کاراور نفنول چیزوں کا پچھاسٹاک ہو سکے اب ڈھیر سارے رسالے تھے جودو پہر کے بعدوہ کھول کہ بیٹھے ہوئے تھے فیصلہ بیہوا کہ دوز آیک گھر کے کی ایک کونے کی صفائی سخرائی ہوگی اور ایک رسالہ پڑھا جائے گا، باتی کا بچھ کا وقت نمازوں، تلاوت کے لئے مخصوص کیا، کتنے دن ہوئے کہ تعلق سے ناطر نوٹ کیا تھا، ترجمہ وتفسیر تو دور کی بات۔ مگر خالی تلاوت نہ کی ، روح کی بے جینی ہر طمرح سے عروج پڑھی، جو تفس انسانوں سے کٹا ہوا ہو ایک کوئے میں رہتا ہو، نہ بندوں بشر سے واسطہ نہ روز گار زندگی کی فکر نہ کھانے پینے کی فکریں نہ لیے ایک کوئے میں رہتا ہو، نہ بندوں بشر سے واسطہ نہ روز گار زندگی کی فکر نہ کھانے پینے کی فکریں نہ لیے کہ کوئے میں رہتا ہو، نہ بندوں بشر سے واسطہ نہ روز گار زندگی کی فکر نہ کھانے پینے کی فکریں نہ لیے کہ کوئے میں رہتا ہو، نہ بندوں بشر سے واسطہ نہ روز گار زندگی کی فکر نہ کھانے پینے کی فکریں نہ لیے ایک کوئے میں رہتا ہو، نہ بندوں بشر سے واسطہ نہ روز گار زندگی کی فکر نہ کھانے پینے کی فکریں نہ لیے کی فکری کوئے میں رہتا ہو، نہ بندوں بشر سے واسطہ نہ روز گار زندگی کی فکر نہ کھانے پینے کی فکریں نہ لیے

الما (199 ) مولاي 2014

"میرانین خیال کداس وقت جھے نیادہ کوئی میر والا ہوگا۔" وہ اس کی بات پر پھیکی سمرا سکرا کر رہ گیا۔ " پہلی بارمبر کیا ہے تاہمی ایسا لگ رہا ہے، جب عادت پڑجائے تو مبر میٹھا مشروب بن جاتا ہے بس پہلے پہل انسان کا ہاضمہ جب تک پر داشت کر سکے، خیر تو اس سے آگے بوجے ہیں، اسے پیڈ چلاکم تم جاب لیس ہو، تو اس نے کوشش کر ناشروع کر دی۔" " کوئی احسان نیس کیا صرف بات بی تو کی ہوگی تا۔" " نہیں محارہ بات کرنا بھی بہت مشکل ہے کس کے لئے۔"

W

W

W

" ہم کی کے لئے دعا تو کرتے ہیں گر کوشش کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کوشش دعا کی عملی تغییر ہے اور عمل تو ظاہر ہے مشکل ہے، گر کوشش بھی جائدار قسم کی ۔" " تم نے بھی سوجا کہ دعاؤں سری مرجہ کے کرویاں اور میں سری ایس عمل مردہ میں

''تم نے بھی سوچا کہ دعاؤں ہے ہی بہت کچھ کیوں ال جاتا ہے، اس لئے کے قمل کا فقد ان ہوتا ہے۔ اللہ کو پینڈ ہے کہیں کہیں ہم اپنے لئے بھی عمل نہیں کریں گے تھک جائیں گے، ہار جائیں گے اور جب ہم ہار جائیں گے تو ہماری دعا کام کرے گی۔''

'' فَخُرِ تَوْ بِات كُوْشُ كَى مُورِى ہے تا۔'' وہ جُلِتے جُلِتے برآمدے میں آگر بیٹھ گئے، كرى ستون كے سارے نكاكر برآمدے كى چوكھٹ سے مواظرا ظراكر اگر چرے كوفر حت بخش رى تمى، اس نے ذرا لمجاكو آئلىيىں موندليں۔

'' پھر پہتے ہے کیا ہوا؟ اس نے دعائی نہیں کی کام کر دکھایا، اس نے ایک اپ پر ہے کا کام شرون کر دایا جو سالوں سے بند تھا جس کے نئے سرے شروع ہونے کی دور دور تک کوئی امید نہ تھی، اس کے لئے ایک مضبوط نیم درک چاہے تھا، گراس نے ایسا شیڈ ول بنایا کہ دو تین لوگ کور کر سکیں، پھر دو بندون کا کام بانٹ کر خود لے لیا اور ایک ورکر کی جگہ نکائی صرف تہمارے لئے، اس پوزیشن میں کہ پورڈ والے جہیں رجکٹ نہ کر سکیں اور دوسال تک تم آرام سے رہ سکو، پھرا گر جہیں کہیں اور جاب لی جائے تو تم چھوڑ کر جا سکتی ہو، کوئلہ پورڈ میں کام کے بحر بے کی بنیاد پر جہیں اس سے زیادہ بہتر چاب بھی ل سکتی ہو تھوڑ کر جا سکتی ہو، کوئلہ پورڈ میں کام کے بحر بے کی بنیاد پر جہیں اس سے زیادہ بہتر چاب بھی ل سکتی ہو تھی اور لک بائے جائس، تم چاہوتو و بیں اپنی بنیاد مرجہیں اس سے ذیادہ کی ساری پائٹک، گریٹے جائی تو بہلے اور لک بائے جائس بوگیا، جوسوچہا تھا ان انڈ دل سے مرغیاں ہوگی مرغیاں پڑھر کرجینیس بنیں گی چھ گر تی سے تک تا ہو بہا دن تک لات ہوگیا، جوسوچہا تھا ان انڈ دل سے مرغیاں ہوگی مرغیاں پڑھر کرجینیس بنیں گی چھ گر اس طرح سللہ ہوگیا، جوسوچہا تھا ان انڈ دل سے مرغیاں ہوگی مرغیاں پڑھر کرجینیس بنیں گی چھ گر اس طرح سللہ ہوگیا، جوسوچہا تھا ان انڈ دل سے مرغیاں ہوگی مرغیاں بورڈ والوں کے ساتھ ہو گا، تو امرت بچاری کے کہ تھی ہوا کہ تھی اس سے تک دوسرا دکھ تہارے دور کہ دور ان دکھ است تب ہوگا جب اسے بورڈ والوں کے سامنے جواب دہ بنیا پڑے گا اور تجھے اس لئے دکھ سب سے زیادہ دکھ اسے تی گئیں کہ الحال اس سب کی ذمہ دارتم ہو، اس کے سامنے میں می قدر شرمندہ ہوا ہوں تھی کہ بی کہا بناؤں۔''

"تم كيول شرمنده بوك، ين اس معانى ما تك لول كى" "
"مغرور ما تكنا مرائع دوسر يفط يرجى فوركرو"

عضياً (198 مولاتي 2014

W

W

W

t

C

"خلاف مراج تو انسان مردوری بھی کرتا ہے، کام کام ہوتا ہے اور وہ کام بی کیا جو مشکل نہ ہو، بس اكرعماره بيجاب كركتي تواجما تفاهم مجيجي اكرال جائي وغنمت باس عالات بدليس محنيس مرسنجل ضرور جائيں تے۔" " تُعِيكُ بُ كُوبِرا بِكُل آجائية كالجمع بهت فوثى بوكى اكراب كويدسيث لتى بإلى" "اور جھےاس سے زیادہ خوشی موگی اگر جھے آپ کے ساتھ کام کرنے کاموقع ملاقو، ش کل آجاؤں "إلى ضرورات كا" الى كى مشكل جيسے كھ آسان مولى تھى، مردوسرى طرف عمار وتنى جومشكل -0220 وہ من من تیار ہو کر کرے سے باہر لکلا تو ابا نکل کے تے ، امال ناشتہ کردیں تیں اور عمارہ بھی اے د يكفية عي الله كمرى مولى -"تم البيل جارب موتو مجھے بھی رہے میں چھوڑ دیا۔" "كمال جارى ہوتم محر ميں انٹروبود ہے-" " مين من بورد جاري بول-" "انبول نے بلایا ہے کیا بیٹا۔"امال فورا بول پڑیں۔ " تى امال تقريباً بات قائل كى جس من في المائم ما نكا تماء آج سوج رى مول جوا كذك موجائة ''ارے بیٹا بہت انچھی بات ہے جلدی جاؤشاباش کمال کرتی ہو وقت ما نگا تھا، جاؤ کو ہراہے چھوڑ " مربية تاؤكم مح مح مح عسنوركركهان جارب مو؟" " كېيل انثروبودينا بوگااس نے-"اس كى بيائے عماره بولى-وہ ٹائی کی ناٹ لگانا ہوا عجیب نظروں سے محورتا دروازے سے بائیک باہر نکالنے لگا، وہ دور کر بائیک پر بینے کی۔ "ارادے کیے بدلے؟" وو بائیک اسٹارٹ کرتے ہوئے کہے لگا۔ "احساس ہو گیا کہ ایبالیس کرنا جاہے تھا، لوگ و اٹی ضروروں کے لئے حردوریاں کرتے ہیں مجھے تو انچی بھلی جاب ل ری تھی۔" ''حیب کرِفون نتی ہودوسروں کے۔'' بائلک کل سے باہرتکی تھی ،عمارہ نے دویشہ سنجال لیا۔ " كيون تم كسي سے جيب جيب كرباتي كرنے كے ہوكيا۔"الناسوال كمرا ہوكيا۔ " بجھے چھنے کی کیا ضرورت ہے، میں سب کے سامنے کرسکتا ہوں۔" "امال ابا كسام يى؟" " ال سب كرمام مر دل من كوئى چور تعور اي ب-" "توجب تم نے جیب کربات کی میں کی تو می سنوں کی کیے۔"

ملائے كالجمنجيث ندعبادت كا ذوق ندزىرہ رہنے كا شوق، بس موت مويت صرف موت اور زىر كى ہے بیزاری مجروه مخض ماضی کا جاہے جتنا بھی بڑا ادیب مفکر، دانشور و فنکار تجزیبہ نگار اور زرخیز رہ چکا ہو، وہ اس صورتمال میں ایک عجوبہ یا تو پھرایک خالی خولی ڈبہ بن کررہ جائے گا اور پھر جب د ماغ خالی خولی ڈیپر بن جائے تو سوچس ابی مرضی سے تسلط جمائی ہیں جن میں سے آدھے سے زیادہ کارکردگی تو شیطان کی مونی ہے یا محرفض کی۔ اليے من بنده يا تو زعر كى مي غرق موجاتا ہے يا تو زعر كى من رہے موتے بحى اس سے كوسول دور کمی ایک تکتے پر جب نہ شیطان کی چلتی ہے نہ نفش کی پھر بھی بگاڑ کی آیک اور صور تحال ہوتی ہے جس ےانان بے کارکھلاتا ہے۔ اور ہے کارانسان یا تو لوگوں کے سمارے ڈھونٹر تا رہے گا سماروں پر جیتا رہے گا اور خود کو بھی تک

W

W

W

کرے گا خود سے واسطہ لوگوں کو بھی ، سوف کار کی میمیوں سالوں سے بے کار بیٹا تاش بی کھیلا رہا شاہد ایے ساتھاہے دور دوسروں کے بیتے ویکھار ہااور کھیل حتم ہونے کا انظار کرتا رہا جب جیت کے جاس نظر جس آئے، اس وقت کری پر بیٹھا ٹا تک پر ٹا یک جمائے گھری سوچ میں کم فنکار خود پہرس کھا رہا تھا اور مینوں دنوں ہفتوں کا حساب جووہ کررہا تھااور کن رہا تھااس نے کیا تھویا کیا پایا اس تشکش میں تواہے لگرباتحاس نے خود کو کھودیا ہے۔

فنكارتو درحقیقت آئم ماه دس دن قبل عى مر چكاتم اجس دن يملى باراس في موت كاسوال كيا تمااور چلتی ٹرین کے ایک مسافر ساتھی جس کی آتھ میں جلتی جس نے اسے آٹھ میننے کا وقت جانے کیا سوچ کر بتایا تھا ابھی بدراز راز تھا، ابھی بدھی مجھنی باتی تھی مرتب ہے فنکار کی رائیگانی میں ہرایک دن اضافه کرتا رہا، حالا نکے زیم کی بیثارتیں تو یب بھی ملتی رہیں، اجبی محص، پر دفیسر خفور، قائم مقام شغرادہ، على كو براورساري اللي عليلي واستاتيس روتن سيس-

ایک فنکار کی روح عی پیر پیراتی تھی اور پیر پیرا کر بچھ جاتی تھی اوراس نے روشی کے کولے پ باته جور كاليا تعادروتن بجفتي توباته بمي جلائقاه را كها زني نها زني دحوال ضرورا زنا تعا\_

"بيلوامرت بات كردى بين، اجماان كى إى، تى يى كوبربات كردبابون امرت سے دراكام تما اكرمكن بوتو پليز ان كوبلالين، في الجما-"وه سائس لين كوروكا، دوسرى طرف عماره درواز \_ كى چوكف ير على رك كلي\_

"مبلوكو بركيا حال بن؟"امرت دومن من آني مى \_ "من تعلی ہول امرت، آب بھی خبریت سے ہوتی امید کرتا ہوں۔" "جي الله كاشكر ہے آپ بتا ميں کيے ون كيا؟"

"امرت اللجو تلى من بنانا جا بنا بول، بلكه درخواست كرنا جا بنا بول كه اگر عماره بيه جاب بين كرني تو میں اے کرنے کے لئے تیار ہوں اگر آپ کے دفتر والے مجھے رحیں تو میں کل آ جاؤں گا۔" "ببت محربيكو بركريكام ورامشكل ب خرويية إن ويدى يدى مشكول س مفتة آئ بو كل مرخلاف مراج كيے كرميس كاكرانبوں نے ركائجي ليا تو۔"

معند (200 مولاني *2014* 

"بس کردیں پروفیسر صاحب سر در د کررہا ہے۔"اس نے دحوب کی پیش اور پھرا تنا شورے کھیرا کر ان کی چھڑی میچ کردی،اب وہ آوازیں دیے گئے تھے کددروازے کے پاس کولی آ کھڑا کنڈی کھول رہا تفااورساتھ ساتھ مبرکی تلقین بھی کررہاتھا۔ "اوہ السلام علیم پر وقیسر خفور زلزلہ مجاتے آئے ہیں۔" . "وعليم السلام بمئي كيے بوميال، آج بھي بحوك و تبيل بيٹے بو، فيريت سے بونا-" "بال يار تحيك بول، آجاؤ، بيكون إلى؟" "اندراتو آنے دورا جاؤ بچ آ جاؤ، بدميري مندبولي بني ہے۔" وه اندرآ كر بينے، امركله كجه جراني ہے ادھرادھر دیکھی دیں تھی، بنگلہ نما وسیع عمارت کا وہران کیاڑہ کھر جہاں جکہ جگہ چیزیں اور رسالے کاغذ "منه بولى بني بتم تو اولاد سے بھا محتے تھے،اب بنالى مزا چكھنا جب سيچيور كر چكى جائے كى۔"وو ال كيام كدر عقد " يكين بين جائے گی، ميري بني ہے مير ساتھ رہے گی۔" وہ اس كے ساتھ بيٹ كئے تھے۔ " من آم لوگ کیا کھاؤ کے کیا پیؤ گے، میرے پاس کھاور تو تہیں گرایک جوسر مشین ضرور ہے انہیں آڑوؤں سے جوس نکال کر پلاسکتا ہوں اور دال کے پاپڑ کھلاسکتا ہوں اگر کھانا کھانا ہے تو خود بنانا پڑے '' ہمیں کے خبیں کھانا ہم کھانا کھا کرآئے ہیں۔''ان سے پہلے وہ بول پڑی۔ '' جھوٹ، خور جب میرے پاس آتا ہے تو کھانا کھا کرنیس آتا ہم دونوں ل طاکر کچھ بنا کر کھا لیتے میں، تقریباتوای کی لائی ہوئی چزیں کھالیتے ہیں۔ "وہ بدے مزے سے ٹا تک پرٹا تک جمائے بیٹے گئے "ای لئے تو حمیس رو کتا ہوں کہ کسی کی بات بوری ہونے سے پہلے مت بولا کرواور جموث مجمی مت بولا كرو، كيونك كي لوكول كاجموث فورى طورير بكراجاتا بتمهارا شاران بى لوكول مل سے ہے-" بروفيسر ففورا سے ڈیٹ رہے تھے یا بتارہے تھے انداز عجیب تھا۔ ''تمہارا شار بہت ایجھے انسانوں میں ہوگا بچے ، ویسے نام کیا ہے؟'' ''جب میں اسے کہتا ہوں تو کہتی ہے جو چاہے بلالیں چاہے عائشہ کمیں ، جوریہ کہیں ، کلثوم کہیں ، ذبہ نمد سام '' "ميرى بي عجيب ہے باب كواصل نام بيل بتاتى -" يروفيسر كوفتكو و تعا۔ "آپ جھے بہاں کوں لائے ہیں پروقیسر صاحب "وواس کے نام کے نا یک سے پڑنے لگی

"تہارے بہت سے ام کس نے رکھے ہیں۔"فنکاردچیں سے پوچورے تھے۔

"میرے بھائی مجھے بلاتے تھے،ان کوبیرمارے نام اچھے لگتے تھے۔

"اورتمبارے بھائی کے کتنے نام تھے علی عثان عمر، احمد-"

" چالا كى يرت رى مومير برساتھ - " وه بنا-"تمهاري محبت كالمجملة الربوكاعي-" "تم بميشه نيكيواژات لتي بو-" "م نے ہمیشہ جھے بیکیٹو ٹیز بی دی ہیں ،تہاری یاز یوٹیز تو اورال کیوں کے لئے بی موتی ہیں۔" "بهت بری اور تباه کن سوی رهمی بو-" " بورے جال کالر کول کی خامیاں مجھ عی میں ہیں۔" "اور بورے جہال کے لڑکول کی خوبیاں تم میں شاید، بھی ا۔" "خودى نوازنى مواوراعز از چين ليتى مو، ببر حال تم في بعي كوئى فيصله وقت برتيس كيا-" " مهنی جاب ہاتھ سے جانے کا د کھ ہور ہاہے یا مینی ضالع ہو جانے کا۔" "دونول كا-"وه مسكرايا تقاب " و کھنے میں شریف ہوسوچیں اور حسر تیں آوارہ گردوں والی ہیں، تعبک کہتے ہیں پروفیسر خفور کہ نام ہاں علی کو ہر، کام ہاس کا لورلور چرنا۔"علی کو ہرنے ہواؤں میں قبتیہ چھوڑ دیا اور وہ مسکمانی۔ موٹر یا تیک ہواؤں سے یا تیں کرتی ہوئی فرائے مجرتی ہوئی جاری می اپ ساتھ سارے نظاروں

بجائے کو ہر کے عمارہ کو دیکھ کروہ مجھ جرت میں جٹلا ہو گئی می اوراس کے اوپر عمارہ کا نارٹ کی ہوئیر سب كے ساتھ الجھے طريقے سے بات چيت كرتے ہوئے وہ برطرح سے احساس ولا رہى مى كدوه اس جاب میں انٹرسٹڈ ہے اور اس کام میں اسے کوئی خاص دیجیں ہے، پہلے ہی دن اس نے کام کے بارے میں ذرائقصیل سے بات کی اور میل دیکھنے گی، وہ اس کی کزن می ای کی طرح کام بانث کرحسویں میں مسیم كركے كرتی مى اور بورى توجه اور فيانت سے كرتی مى، وہ ايمان دارى ميں جي اس جيسى مى اور اصول میں بھی ،بس ایک تصاد تھا، امرت بھی بھارمبڑ کر لیتی تھی اورخواب بھی دیلیتی تھی، جیکہ اس میں W

W

W

رداشت اورمبر کا فقدان تھا چراس نے کوئی جواب بیس دیکھا تھاوہ زعر کی کوسادہ اور آسمان طریقے سے گزارنے کی عادی می ، کام اور آرام اس کی زندگی کے دواہم چیٹر تھے، جبکہ امرت اپنی عجیب وغریب طبیعت کے باعث باوجود محلن اور کام کے بھی آرام میں کریائی می،اے خواب کمال سونے دیے تھے، جوده جائے میں دیستی تھی۔

"بيآپ جھے کہاں لے آئے ہیں۔" وہ سنسان ایریا تھا، رکشہ رکا تھاوہ اڑے اور ان کے اتر تے عى ركشه يحث يحث كرتا روانه موكيا تعا\_

' بيميرے پروئيسر دوست بين ، آ جاؤ ، بان بي تعميلا سنجالو'' آ ژوؤن سے بحرا تعميلا اسے تعماتے ہوئے وہ چھڑی دروازے پر مارنے لکے،اس دروازے کی بیل بھی خرایب ہے اور اگر تھیک بھی ہولی تو وہ کون بیل کی آواز پر پہنچا ہے، درواز ہ دحر دحر اما پڑتا ہے اور درواز ہ واقعی دحر دحر کررہا تھا جیسے تو شے کو

20/4 مولاني 20/4

W

W

"ان كالك عي نام تما"

"بيريزيال يزى بين ،فرت جيس ميرے ياس مراجى موسم اچھا ہے خراب بيس ہوئيں پركل عي تو لایا ہوں، سوی رہا ہوں فرت کے لوں۔ "وہ چمری اور ٹرے تکال کرآ ڈودموتے لگے۔ اسب و کھولیا ہے جس نے رکنے کا بہانہ کیس اب آپ جاکر باہر بیٹھنے پروفیسر صاحب کے ساتھ "وه ميزير تانليل كميلائ سور بابوكا مجدور شي أس كرفرائ تك سنوك" "آپ کوکیے پیتہ کہ وہ سورے ہوتے۔ "ووميرے پاس تب عى آتا ہے جب مجھے يا اسے ميرى ضرورت مولى ہے، وہ رات مجر جاك جكا ہوتا ہے اور آتے بی یا بھے سلادیا ہے یا محرخودسوجاتا ہے، ایمی میں قریش مول تو کو یا وہ سور ہا ہوگا۔ "البيل آپ كى كيول ضرورت ب؟ اوروه مجھے يهال كيول لائے بين؟" وو اس كى طرف ويكھنے وہ مجھتا ہے کہ میں کچھ یا تیں بغیر جانے مجھ لیتا ہوں،اسے بہت خوش فہمیاں ہیں میرے بارے "تووہ مجھے یہاں نمیٹ کرنے کے لئے لائے ہیں۔"وہ پھیلی اسی ہیں دی۔ "توبتا عي كيا ج كيااب تك آب في مرع بارك ش المن مل وحوكا باز مول من موناك كر بهاك جاؤل كي نفتري-"وه كيتي بوئ بنس ري كي-"افسوس اس بات کا ہے کہ مہیں سونا اور نفذی میں جا ہے اور خوشی بھی اس بات کی ہے۔" " فلك ب-"وه طوريه سرالي-"جب زعد کی کا کوئی مقصد نہ ہوتو زعر کی او جدین جاتی ہے، چھدون پہلے بی سیکما ہے کہ جینا ہے تو دل سے جیو، کام کرو، کھومو پھروزندگی آٹھ ماہ دس دن کی توہے، مرتباری بی ہے ابھی سے ناامیدی۔ "اس سے زیادہ عجیب باتیں کی ہیں میں نے ادراس سے زیادہ حمران کن آبزرولیش دیمی ہے آپ کی کوئی بات مجھے جریت میں جیس ڈالے کی پروقیسر صاحب '' وہ مجنڈیاں دموکر مسالہ لگا کر چڑھا چکی می اب شمار کاٹ ری می۔ "اتی جرافوں سے گزر کر بی تقبراؤ آتا ہے، جو تعبراؤ تم میں ہے جو جھ میں، میں جھتا ہوں جاری نیلنگ ایک می بین ، کوئی الاش ہے المحول میں۔ " آپ بھی آتھیں شاں ہیں؟ مریس پر بھی جران ہیں ہوں۔" "ميرا مقصد حميس جران كرنا بركزميس ميرے يج، من تو خود كى سوالوں كى جيجو من برا ہول، طانس كوچكامون، كموكملاموچكامون، بدر ماغ بوژها بنا جار با بون، يهليال بس بوجيسكا تو جيموادُن كا کسے اور یقین ہے کہ مزوری میں اللہ میرے سامنے اتی پہلیاں جیس رکھے گا، معاملات آسان ہوئے لگیں گے، مرآسان معاملات کو بھی وینڈل ٹیس کریا رہا، مرتم بناؤ اپنے بارے میں، پھے جوابات، "آب كوكيما كے كا اكر ش آپ سے يہاں بيش كرسوالات يا جوابات كرون، آپ كے كمرش وه

"اب کهال بین وه؟" "جہال ان کوجانا تھا۔"اس نے کندھے اچکائے۔ " حجبين كيون جيور كي -" كمرى إداس أتلمون من ايك محرتما-"ية بلل"اس في المين جرا عير " آوارگی ایک طرح سے اچھی ہے بچے اگر آوارگی کا کوئی اچھا سا مقصد ہویا پھر بے مقصد ہو، مگر جب بنده كمر لوثا بوق بهت وكحد بدل چكا بوتا ، كمر كول چورا الم نے؟" "بيسوال آپ جھے سے يو جھ سكتے ہيں كيونكه آپ كے كمر ميں جارون رونى كھائى ہے ميں نے كر كوئى ايا بنده حس كمركا يانى محى ميس ياوه جھے اليے سوالات كرد ہا ہے، اس كى وج محى آپ ہیں۔" توپ کارخ مجرم کی طرف تھا، پروفیسر حفور کی جانب۔ ريمي تهارك بأب جيها بي يجي "يِالْكُلِ مريم، مِن تبارك باب جيها بول، تم جا بوتو مير ب ساتھ روعتي بو-" " بھی تیں مں اپنی بی کواس ورائے میں چھوڑوں گا، سوال بی پیدائیس ہوتا۔" پروفسر ہیك اناد کرمیزی طرف کری سی کرلائے۔ "ميرادل چاہتا ہے ميں تم سے بہت باتيں كروں مريم-"آپ بھے مریم کیوں کمدے ہیں؟" وجمهيل بينام پندے۔ "اوركس كويند ب؟" "مير بيخ كوبهت ليند تقامينام اور جي جي" "تو محراب بي كوبلايس اس نام س\_" "اچھالطیفہ ہے۔" وہ قبتہہ مار کر ہس پڑے۔ ''غصر بہت کرتی ہو،ا نٹا غصہ نہ کیا کرو بیجے۔'' " (میرے یاس کھے کرتے کوئیس، خدا کی گوا تنادر بدر بھی نہ کریے)۔" وہ بزیز اتی رہ گئی۔ "مريم كمانا بنائ كى اور ہم كما تيں مح جب تك ہم دونوں آ رو پھيليں كے اور خوب يا تيں كريں معے "يروفيس مغور في كالار "أبال بالكل، مجه عرمه وااجها كمانا كمائي " فنكار تفلي سه أو وكالنه لكار "بهت برایکانی بول میں " " ميل منظور ب-" "بي بهلاوه تم اسے دے سكتي مو محصيل كونكه چاردن تمهارے باتھ كا يكا كھايا ہے، الكليال چاك والس-"وونا ما يخ بوع جي الي كي-"أو يس مهيل كن دكما دول اور جزي بحي-"وه آ رودك كالخيلا المائ اس كے يہے يہے عدا (204) مولای 2014

W

W

W

W

"برا ليك كا مرجب نيس-"وه آكه دبا كرمكرائ تھے۔ " آپ سکاش کا شکار ہیں، سب ہیں بلکہ، سکون میں نے صرف کبیر بھائی کی آ تھوں میں تیرتا ہوا ويكها، جواني يا ورز كوسنبالي بوع بين-" د كبير بعانى ،كبيراحمد جوعائب موجاتا ب-" آ دوكا في موسة ان كى اللى كا يورجمرى سے زخى مو ''اوہ بیکیا کیا چھری چلا دی ہاتھ پر۔''اس نے انگی پکڑلی اور اپنادو پشدر کھ کرخون دبانے گئی۔ ''تم اے کیے جانتی ہووہ کہاں ہے بتاؤ۔'' اس نے دویے کا کونہ پھاڑ کر انگی کے پور پر کس کر " يبلے جميے جران ہونے ديں كرآب بعى ان كوجائے ہيں، پية بيل كون كون جانبا ہو گاان كواوران "في في الى آئكمول سے ديكھا تھا اسے عائب ہوتے ہوئے۔" " ہاں انہوں نے اپنے عائب ہونے کا تو نہیں تمرآپ کا ذکر ضرور کیا تھا۔" " وہ کہاں ہے جھے اس سے ملواؤ، جھے اس سے بہت با تنس پوچھنی ہیں۔" ان کے لیجے میں مجلت "وہ روانہ ہو گئے ،سرطیب، شاید وہ اب بھی لوٹ کرنہ آئیں ، آئیں پت ہے میں ان کو یا د کروں گی اوروہ جیس آئیں گے۔ "وه خالون جوهمر رسيده تعين، جومر كني تعين-" "آپ ان کو بھی جانے ہیں۔"وہ اب مسرائی سالن چو لیے سے اتار کراب آٹا کو عدمے گی۔ " تم بھی تو جائتی ہواوروہ الرکی کہاں ہے؟" "جس کواس نے پناہ دے رکی تھی، جے علی کوہر ڈھونڈ تا پھرتا ہے، جس کے لئے پیکیاں لے کردویا تھا۔"اس کے ہاتھ سے آئے کی پرات کرتے کرتے بی تھی، تھوڑا ساختک آٹااڑا تھااس کے چیرے پرآ "میں اس اوکی کوئیں جانتی ۔"اس نے دوسرے بی کمچاپی جمرانی پر قابو پالیا۔ "پرتم علی کو ہر کو کیسے جانتی ہو؟" وہ ایک بار پھر بو کھلائی تھی۔ (جارى ہے)

W

W

W

\*\*

W

الل .....! ماری داروز می س ار تال جان كے باتھ سے بزى كافئے موئے چرى یات میں جا کری می امال نے دال کر سے یہ باتھ رکھ لیا اور ایا جو ایف ایم موبائل پر لگائے (بلا) كے كانے يرمردصنے ہوئے الى موجول كوخضاب لكارب تن باته يون لرزاكه كال ير ایک بمی می لکیر چھوڑ گیا۔

W

W

W

m

"الي إلى آب كي وشادى بحي أيس مولى جوآب كروتول كي باعث اس فاكلفاف على طلاق نامه آتا-" كى في إس آكر ديشت ناك اعداز عن دوشت ناك ورادًنا تعشر منيخ

'يرمرامنحول، بروقت ذرامے ديكود كوكر ڈرامہ کو مین بن کی ہے۔ " میں نے حبث ایک ہنٹراس کی تمریر رسید کیا جس پر وہ مکبلا کرتائی امال کے یاس جا بھی۔

" كلى .... كلى .... كلى ي ش خ یوسٹ مین سے وصول کیا وہ جاک کیا لفا فدایئے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے جموم کر خوتی کے ساتھ ایک بار پھر بے چنی ہے جیس کی کروان کی۔ "ارے بتا بھی دے کم بخت نہ تو یہ تیرالی اے کارزلف کارڈ ہوسکا ہے کونکہاس کارزلف تو كافي دن يملي آيا تماجس من يجيلا ريكارو قائم ر کھتے ہوئے تو نے الفش من سیلی بھی کی اور اب اس کا امتحان دے کر پیٹیس مبرول سے یاس بھی ہوگئ ،ارے سے اس تیرے مرحوم دادا کی کوئی کم شده، پوشیده زمین کی رجشری تو جیس، ہما بھی ہوسکا ہیں تال کہمروم نے ہم سب سے اوشیده کونی زمن خریدی مواور موت نے بتانے کی مہلت عی ندوی اور اب کسی نیک اور ایمان دارمتی نے رجشری کے کاغذہمیں جھوادیے ہوں مروم کے بہت سے کارنامے بظاہر پوشیدہ عی

موتے تھے مین جب بن حرصا تھا تو اورا بک د میدی لینا تھا۔" امال نے طنزیداعداز میں تا ا جان کومتوجہ کرتے ہوئے اصل میں ایا کے کوش كزارائي تفتكوي\_

" إل اين ساتھ والى قبر الاث كروائي محى ایا تی نے اٹی چھوٹی بہدے نام کہ خوب گزرے کی جب ل بیٹھے کے مردے دو اور اب انظار ے اکا کرخود عل قبر کا الاث نامہ مجوا ویا کہ ياري بهواب آجي چکو-"

اس سے پیشتر کہ امال اور ایا کی بیدریکی ( جل کی) باتس حرید آب کے کانوں میں رس محولتیں میں نے جلدی سے ای انٹری ماری اور آب لوکوں کی توجہ پھر سے خود پر فو کس کرتے ہوئے خوتی سے ارز کی مرجیتی آواز میں ایا جی کو

"الا في .... بات الا في .... يد عمر ايك مشہور ماہناہے میں میرا افسانہ شائع ہوا ہے انبول نے محصلے ماہ شے اور انا ڈی رائٹرز کو لکھنے كى دعوت دى مى، ديليخ اس ماه كا رساله بحق میرے افسانے کے انہوں نے مجھے بھیجا ہے، اہا يى، ابا كى آپ كى لائق قائق ديين بني رائثرين کی ہے انہوں نے خود تی توک بلک سنوار کرمیرا افسانه ثالع كرديار"

"دليس محودا يها ژاورتكي .....رائتر" (عربها كالفظائي جان نے بحثكل الى زبان كى نوك ير رو کتے ہوئے کہا) اور محریا لک جیسی سزی بنائے كے تفول كام من جت لئي -

" مونبہ ان مورتوں نے اپی ملاحیتوں کو جانچے بغیرساری عمر یا لک کے ایک ایک ہے کو یفتے اور کا مع گزار دی۔ " میں نے ترس کمانی ايك بظرتاني يروالي اور مثالي-

"مونهه سي!" امال كي مونهه عي سوتبرول

ير بياري مى اوروه والى اي كركى جانب

نے ماریے یاس آ کردسالہ اباتی کے یاتھوں اعظتے جرائی سے بوجمااوراباتی بس اسے مورکر

"ليكن آب رائز بن كيم كيس؟ ويحط كل سالوں سے ایسا کھے بنے کی وصفیں تو نا کام بی موتى چى آ رى بى اس دفعه كامياني كيسے؟ " كى نے رسالے کے معمول کو ملتے ہوئے تیمرہ کیا تالی جان کی اکلولی ، مند میسٹ اور چھوٹی بیٹی سے الی بات كى عى اميدكى جاستى مى-

ووحى جان من رائش فى دىن بلكه مول، ي ایک ایک ملاحیت ہے جوخدا داد ہوئی ہے میری پیدائش کے ساتھ ہی اس ملاحیت کا جنم ہوا۔" میں نے اس کے طرکونظر اعداز کرتے ہوئے زم بكه من شندے تاریج من جواب دیا۔

"ايوي ين في قومرف مجم يداكيا تما تيري ساته كى اور كاجنم بين بوا تعالز كى كيااول ول بن راق ہے۔"المال نے كرے سے برالم موكر كويا مجھ يرعى بالى اعديل ديا۔

"المالآپ سے بات بی کرنا تعنول ہے ابا ئى ..... آپ بتائے نال يہ سى بدى كاميال ہے۔" میں نے ایا تی کا جوش میں امال کی طرف مورى ماركر كتدها بلايا اوراياتي جودوباره الي مو چھوں کو کالے کرنے کے تنے میرے کندھا بلانے بران کا ہاتھ ایک بار پھرال کیا اوراب بی ليردوسرى كال يرخمودار مولى\_

"بول بدى بات، يقا جان كا يورا منهاس يدى بات نے كالا كر والا ب، يس بيا جان اس ے منہ صاف کریں میرا مطلب سے جو دولوں كالول يرخط استواطيخ كياب اے مانے كى

كوشش كرين-" تى نے جلدتبره كرتے ہوئے ا بنادویشه می آباحی کی طرف بره حایا۔ و جل مكرى - " من في دل من بزار دفعه كا

W

W

t

C

ديا مي كوخطاب د برايا-"یال بھی بہت بدی بات ہے میری بنی رائٹرین کی ہے کم از کم اب اس کا شوق اور جنون مرف كاغذ اورفكم تك محدود رب كاباني مشاعل ك طرح بم سب كوتخة مثق بيل بنما يرم كار"ابا نے اینے گال برقی لکیر مٹاتے ہوئے کہا۔

"في كما جما جان، حجيلي وفعد أنيل شيف ینے کا شوق ہوا تھا اور لبنائی، ایرانی کھا لول کے نام ير بدس منوب نما كمات ميس كمات یوے تھے اور اس سے چھلی دفعہ پر میشن کا شوق ہوا بورے مطے کالر کول کو جھ سمیت بال کاف كرير كى كيزى بنا ۋالا اورالنا سيدها ميك اب كركے يريليس، ساہنے والى روا آنى كا دلين ميك اب ایسا کیا کردولها کا محوثلسث اشانے کی در محی دولها كا بارث عل اور دلهن يوه موت موس كره ئ، الله دن آ كرفوب لتے لے كر كئ ميں امارہ باتی کے، اور اس سے تھیلے سال سلائی کا شوق ير ما تعاجب وكي جان كاسوك كا .....

"افوه حي حي جي كر جاد وه تو بس ميرا ر جان میں تما امتان سے فراغت می تو ایے بی ٹائم یاس کرنے کے لئے مربہ تو ڈانجسٹ میں ٹالے میرا افسانہ کی کی کر کہدرہا ہے کہ بھی اصل صلاحیت ہے میری میرے اعد کی وائٹر اسے ماہنامہ والوں نے کھوج تکالی۔

"مونے کی کان کوجے تو مجھ مامل جی ہوتا۔" امال نے تانی جان کے ساتھ یالک بناتے بات کاٹ کرایک بار پھر جملہ بھینگا۔ "ارےآپ کیا مجدرے ہیں دائٹر بنا بس ایوی ک بات ہے وہ وقت اب رائٹرز پر میس رہا

حندا (208) جولای 2014

"ارسلان مج سے تم سب لوگ بس ای عی جمث ميرے باتھ سے ڈائجسٹ ليتے ہوئے باتی کر رہے ہو کے میں اگر میں ادب بیند " يه والا ي من في افسانه نكال كر کمرائے میں پیدا ہوتی ہوتی تو آج میری سے معنوں میں قدر کی جارہی ہے، مرافسوس کراللہ "محبت پيول بين-" واه واه كيا نام ركها میاں نے ایس جوانس اولا دکو دی تی میس کروہ ے اور وہ جوہر النے سدھے موقع پر جھے ہے ا بني من پيند كے والدين كا انتخاب اوير بيتھے كر مچول لے لیکی ہو کو جی کا پھول تک ہیں بھتی۔" سكے اور پھران كے آگان ميں قدم رنجے فر ماسكے۔" ارسلان ایک بار پر پٹری سے اترنے لگا لیلن "اقسوس كديد جوانس والدين كوجي ييس دى きしょれりょくりょく ニュー كى، جرادب بينداتو بم سب بحى كانى بين يدول " بیر ہاری کمانی میں ہے مجھے معلوم اس كاكتاادبرتين" "او كاوكي بن بهت خوش بول كديرى كمرين مرف تم اردو ادب كا دوق ركح مو جلدی سے انسانہ بڑھ کر اچھا اچھا تبرہ کرو دوست، میری کزن اورآه، میری مقیتراب رائشر تہاری تعریف مراحوصلہ پر حائے کی اور مجھے ہاور میں بے صد فوش ہول کہ چھی سر کرمیوں اجتحاجهما فسأن للعنديراكهائ كاجلدي يزحو ك طرح تم جھ سے التے سدم كام ييل تين جار صفح عي تو ہے۔" كرواؤل كى ، ويس بجهة تهارى بيربات المحملاتي جب مک ارسلان افراند پردهتا ہے میں ب كرتم فارغ اوقات من بالكل قارع بيني كى آب کواینا محضر ساتعارف کروا کردی مول اس قائل میں دماغ کو بالکل خال میس چھوڑنی ہو كمرين مجه سميت عجيب وفريب لوك المح إل شیطان کے لئے حالانکہ وہتم سے پناہ جی مانکتا ہو تایا کی اور تائی جان جن کی جوڑی الف تون کی گا۔" آخری جلد کافی دھیرے سے ادا کیا گیا تھا ہاں می اون تایا می الله اوروجه ساراون اے مرم نے من لیا۔ ميدين سنورير بيند كرارملان كوكا كول كومطلوب "ارسلان كے بيے۔" جواب مل ميرا كمه ننخ يردوائيال ييخ كالمرانى كرناب ان كديددو اس کے بازور پڑنالازی تھا۔ ى يى جاي ارسلان اوركى" بى دوى اليقے" كا شرم كرو، يكى جان تمهارا يه جمله من كي و يوده مقولہ ان برفٹ ہے اور میری امال کے بقول " بجدا يك مى كيس الجما" يعنى كه ميس ميرى امال طبق روین کروے، پیلے جان کے میل تمہارے، ایا کی جوڑی بھی الف تون کی ہے اور اس میں ابھی تو مطعی ہوئی ہے بچاتو شادی کے بعد ..... نون (ہا میں بالکل تمک جانا آپ کو کیے پید ارسلان نے بوی فی فورتوں کی طرح کال سیتے

W

W

0

t

C

ہوئے خود پر جرا کشرول کرمایدےگا۔" \*\* " بچ اماره تم رائٹرین کی ہو؟" پیہ جملہ خوش یا جرت برے کیج ش میں بلکہ کائی کرب تاک اعدازش اداكيا كياتها\_ "يارتم انسان بيل بن على-"مير ا قرار ے ملے ایک اور جملہ ادا ہوا۔

جين اب آب ايك عليم دائر سے كندے مندے كهميلا بوسيده تعيلا كنده يرؤال جس مين مودہ لئے بے جارے کموضے تھے اور چندرو بے كمرلاكربيوي كالعن طعن فنت زعدكي كي كاثري بنا پیٹرول کے قلمنے کی کوشش میں آخر کارجب دق کے مریض بن کراس دار قائی ہے کوچ کر جاتے تے اور کھر والے سکھ کا سالس کیتے تھے اب تو رائٹر لاکھوں میں کھیاتا ہے ایک آ دھ ڈ انجسٹ میں دهاکے دار قبط وار باول لکھ لو تو اچھے بیسے ل عاتے ہیں اور اگر کسی ویلے چینی کے علم ڈائز مکٹر کی نظراس ناول پر پڑھائی تو مجھو نیارے وارے ڈرامہ لکھنے کے بینے ایک اور شمرت الگ مچرمیرے انٹرویو چھے کے، کی وی چینلو بر دو دو کھنٹوں کے ٹارچ مارنگ شوز میں بلا کر میرا انٹرو پولیا جائے گا۔"

"اور ناظرین و قارئین کے مبر کا امتحال مجھی۔ '' حمی نے یات کا منتے ہوئے جلی مظرابٹ كساته مراجله للكاكيا- W

W

W

m

"ارے بیٹا میاغروں والی ٹوکری سر سے إِمَّارِكُم يَنْجِيرُ هُورِ عِنْ مَثَلِّ جَلِي كَي اولا داب جاجا كر پئن میں کب سے رکھے برتن دھو پھر آلو یا لک مجى يكانا بـ "امال في طنز كاتير مارت موت ا پناهم صاور کیا۔

ابانے ایف ایم پر کے گانے کو ممکناتے ہوئے بلٹ کرامال کو محورتے ہو چھا۔

"آب کو-" امال کے صاف سیدھے کورے جواب برایا اثبات میں دھیرے سے سر ملاتے ہوئے گانا سنے اور منکنانے میں مشغول

لا عل دلائے کے، E 213 غنال نياں قال "افوه يهال تو كمرك مرقى دال يراير بمي

ہے برتن دھلوائے لیس اور اس کے حسین ، کول اور نادر خيالات وتصورات كويا لك كى منتريا من جمونک کر کھوٹا لگوئے کیس اے موجودہ دور کی ماڈرن چیکیز خان امال ہم خود پر سیم میں ہونے دے کے اس وقت تو مجھے ایک سے افسانے کا بلاث بنانا ہے آمد ہورتی ہے میں وائل روم جا ری ہوں ایک وی واحد جگہ ہے جہال پر جھے ظالم دنیا ڈسٹر میں کرسلتی۔" آخر میں بھی ایے والدين كى اكلوني نوريتم مي الي بالنس كرنا توجي مس من افي نافدري و ميدكر فوراً واش روم كي جانب پیش رفت کی سے جانے وہاں بہت اچی آمد ہونی ہے، آئیڈیاز کی آپ اس طرف دھیان وے کرناک پر ہاتھ دھردے ہیں۔

"لوایک نیا ڈرامہ شروع آئے عی کام کاج . كى جين اوراب بالكل عى كى كام سے "امال -ショラを大したけし

"جھوڑے چی جان اے لائے یالک دے میں یکائی موں۔" تی نے یا لک کی توکری کی جانب ہاتھ بڑھایا اور میں بیرسب دیکھتے واش روم کی جانب چل دی۔

"ارے آپ لوگ کوم میرے یکھے آ رے ہیں جائے این کھ کام نیا آئے تب تک میں کہانی کا بلاٹ سوچ لوں اب تو سب کھر والوں کوروز واش روم کے باہر میرا انظار کرتے

حندا (210) جولاني 2014

ال بين قسمت اللي موتوى مقدمه ينت إلى يرمونوسي كيا لكما ہے تم نے " ارسلان نے 2014 مركزي ( 211 ) مركزي

طا؟) مرى الى إلى وجد كر بيتوكر جمد يرهم طانا

ہے میرے عزیزی جان ایا جان ولل میں اور جو

در کت ان کی کھر میں الال کے باتھوں کی رہتی

یں وکی شاید عدالت میں نے کے ہاتھوں ان کی ،

اغراز من باتحا الحائ

ہوئے ایے شرارلی کیج سے جھے تاؤ دلایا اور

مرے خطرناک عزائم بھانتے ہوئے ورا سلے جو

"اجها دكهاؤ كون سا افسانه بي تنهارا ذرا

الجي كتابين يزهن كي عادت ڈا کیئے خارگذم . ..... 🖈 دنیا کول ہے ..... نیا آوازه گردی ڈائری ..... ابن بطوط ك تعاقب من ..... الم علتے ہوتو چین کو چلئے ..... ہنا گری گری پیرامافر ..... ☆ خطانثاتی کے ..... لبتی کاک کوتے میں ..... 🖈 عاندگر .... بند دل وخي ..... آپ ے کیا پردہ ..... ڈاکٹر مولوی عبدالحق تواعداردو ..... التقاب كلام مير ..... 🖈 ڈاکٹر سیر عبداللہ طيف نثر ..... تلا طيف فزل ..... طيف اقبال.... لا مورا كيڈي، چوك اردو بازار، لا مور

W

W

W

C

ٹی کوا بی کہنی ہے شہو کا دیا۔ ''افوہ یہ میں ہوں ارس

ودافوہ یہ میں ہوں ارسلان بھائی نہیں جس کی پہلی تم کہنیاں مار مار کے تو ژنے کی کوشش کرتی رہتی ہو باتی اور ویسے بھی بیر میں اپنی مہندی پرگانا نہیں گاری بلکہ تم دونوں کی مہندی پرگاری ہوں۔" تمی نے اپنی وائیں پہلی کو سہلاتے ہوئے جزیز انداز جھے اطلاع فراہم کی۔

"اور ذراشر ما کرمر جمکا کر بیٹو کیے خوتی کے مارے کیے دیدے محالہ مجالہ کر اردگردو کیے ری ہو چی جان کی نظر پڑگئی تو اچھی خاصی جمالہ کما لے کیں ۔" تمی نے جھ سے کہنی کی چین کا

" ماں خود تو جیے سر دہائی کی ہیرو کین بنی بوی شریاری ہوناں۔" میں نے بھی ادھار رکھنا مناسب ہیں سمجھا۔

" المين بدآب سب كول جرت سے واللي ياللي سر بلات جم دولول كي باللي س رے ہیں اتن کرساں قالی بریں ہیں جلدی سے سنبال کر بیشہ جائے اور ہماری مہندی کی رسم کا انجوائے كرئے كيا كها آب و ميرانيا افسانہ بڑھنے کی الآش میں محرمیرے کر چلے آئے ہیں کیہ مجیلا دو ماہ سے امارہ علی کے نام کی رائٹر کا کوئی افسانہ ڈائجسٹ میں شائع کیل ہوا، بس بیجی ایک الگ عی داستان ہے کھ عی در عل مہندی كى رسم ادا ہو جائے بيلوك جھے كہنا لگا كر كرے میں رکھ آئے الوہ خوتی کے مارے النے سیدھے الفاظ منه سے تکل رہے ہیں میرا مطلب ہے گانا باغرض كى رسم ہو جائے پر يہ سات موتى سالیں جھے مرے کرے می چوڑائے لیں وہاں پرآپ سے آرام سے بات ہوگا۔" "بان توش كبدرى مى كد بنا تو رائز تا بحصاور بن كى دلهن (مائے دلهن بنے كا مى بداحرا

رافسانہ پڑھ لیا تو میں جو ہاہر لکانا ہوں ان کے ہاتھ لگ کر متاثرین میں شامل ہو جاؤں گا۔'' ارسلان نے دانت کچھائے۔

" بھائی چی جان کہری ہیں، من بی کائی مند ہے اور آپ کو خود ہے آئی پڑے گیں جو ایا جان میں میں کائی خود کی اسٹور کی دوائیاں آپ کو خود ہے آئی پڑے گیں جو ایا جان منظور نہیں ایس اور ان کی دخر نیک تو لکڑ پھر منظور نہیں ایس اور ان کی دخر نیک تو لکڑ پھر مضوط ہیں کی چیز کا اثر نہیں ہوتا آچی باتوں کا، مضبوط ہیں کی چیز کا اثر نہیں ہوتا آچی باتوں کا، انجی تھیے تک اور نہ شنڈں کا لاڈا اغر آ کر کھانا کی ایس ۔" تی نے برآ مرے میں کھڑے اپ کے دیا ہے دیا ہے دیا ہے اس کا دیا ہے اس کا دیا ہے اس کا دیا ہے اس کا دیا ہے ہوئے اماں کا دیا ہے ہوئے اماں کا دیا ہے اور دیرے دل کھلسایا اور دائیں پیٹ

" کیلی تم جاؤی می ایمی ایمی کی کیاتی کے بارے میں موچوں کی آمہ موری ہے۔" "او کے ایزیو دش۔" ارسلان کندھے ایک

الدرجية ميات سنسان محن ميں الملي بيٹي باہر كؤں كے بمو تكئے، حبیت پر بلیوں كی ٹرائی اور كیاری ميں جبينگر كی آواز سے گھبرا كرساری كہائی كا بلاٹ سرار رائم محد ترجم سات سركد

جینر کی آواز سے مجرا کرساری کہائی کا پلاٹ بحول بھال کی جھے تو لگ رہاتھا کہ بھی کہیں سے اچا تک بھوت نکل آئے گا ش تو جارتی ہوں اعرر آپ بھی اینے محرسد حارب۔

\*\*\*

مہندی لگا کے رکھنا ، ڈولی سجا کے رکھنا تھے لینے اوہ گوری آئے گے تیرے بجا شادا اوئے ادیے شادا ادیے اوے "اوئے اوئے، کھی توشرم کرتمی اپنی مہندی پرخودی گائے جاری ہے۔" میں نے ساتھ جیٹی

( طرم بحارے کی قسمت اچی) کمر کی مصیب المريس على ربياس لئے ايك سال بل ميرى ارسلان کے ساتھ منتنی کردی گئے ہے بس اب تی كرشة مونى كى دريدايك عى ساتهدارسلان بحصے می اور اس کے ان کو نبٹا دیا جائے گا مصبتیں ایک دوسرے کے کلے ڈال دی جائے کیس اور الله كاشكر ب كدميري اكلوني نتدكا رشته دوريار کے کزن کے ساتھ طے یا چکا ہے اور اب دولوں جانب سے بلکہ جاروں جانب سے شادی کی تاریاں موری بیں اور ش یعن امارہ علی کے بارے میں تعمیل کے ساتھ اب آپ میرے آنے والے انٹرو پوز کے ذریعے بچھے انچی طرح جانے رہے کے جس میں، میں فلسفیاندا عداز میں بتایا کروں کی کہ بھین سے بی جب بچیاں گڈے كُرُيا تُملِنے كا حُولَ يالتي بين من مرزا عالب، دامن ، مومن كوير معنا كاشوق بال رعي من (الك بات ے کہ آج تک الیس میں برما س کھ اشعار اور ادهر ادهرے نام عی من رکھے ہیں)

W

W

W

m

"ااره كى بكى مية تم في سائے والے ظفر
اور ساتھ والى سونيا كانيا كور محبت نامدلكھ والا ہے
اور ساتھ والى سونيا كانيا كور محب سونيا كى پائى
اور نام تك نبيل بدلا ظفير كو جب سونيا كى پائى
بھائيوں نے كث لگائى تمى وہ بمى لكھ والى ہے
بدلے ميں ظفر كى امال نے سونيا كے بارے ميں
جولن ترانيال كى تعين وہ بمى جول كى تو لكھ والى
بين اگر ان ميں سے كى ايك نے بمى بيافسانہ
بين اگر ان ميں سے كى ايك نے بمى بيافسانہ
بين اگر ان ميں جو آپ كے ساتھ محو انٹرويو تمى،
تجر كے ميں جو آپ كے ساتھ محو انٹرويو تمى،
چونك كرا جيلى۔

" ہاں تو رائٹر اپنے اردگرد کے ماحول سے علی متاثر ہوتا ہے۔ "میری گردن اکڑی۔ "اور جوسونیا کے بھائیوں یا ظفر نے تہارا

عندا (213 جولاني 2014

حندا (212) جولاني 2014

نون قبرز 7321690-7310797

آتا ہے بدے قرے افعارے ہیں سبآج کل میرے) وہ کیا ہے کہ میں کی انو کھے اور اچھوتے موضوع يركوني كهاني لكستاجاه ربى مول تاكدايك دم سے بی مشہور ہوجاؤں دو ماہ سے اس الجموتے موضوع كى الأش ش خوار مورى مول جب تك آب کے ماس بورامٹاہدہ اور ممل معلومات نہ ہو آب الحجي كماني كي للوسكة بن تب مجماعي نازك منف مونے يرقدرے افسوس سا موالزكا مولی تو جب جابتی ادهراده محوم کرخوب ساری متعلقه معلومات حاصل كريتتي اورتب عي مجھے اپني اتى قابل رائرز كوخراج تحيين بين كرنے كودل جابا تم بہت ی رکاوٹوں کے باوجود انتا اجما اور مل معتى بي اب ديكي ايك دن بين بنمائ جوے يركباني لكھنے كا خيال آيا افسوس كه دور زدیک تک مارے خاعران میں ایک بھی جورا موجود میں جس سے میں اس کی کیائی س سلی (میرے بلندآواز انسوں کرنے پر اماں کی چپل نے سیدھا میری مرکا نشانہ لیا) اور اعی کزن کی شادی بر جمال کھ جورے اسے من کا مظاہرہ الدرون فاندخوا عن كرمائ كررب تع مجع ائی کیانی کا مواد اکشا کرنے کاستبرا موقع ال کیا میں نے ایک مریل ی ست الوجود لاکی میرا مطلب ہے ججڑے کو اینے یاس بلا کر اور سو کا لوث د کھائے اس سےاس کی داستان سی جا بی تو بانی سب بی تالیاں بجاتے اور ای بموتری آواز على كاتے بيرے اردكرد استے ہونا شروع مو ميد، المال في بزار روي دے كر جان چرانى ادر كمرا كرجوهيم خطابات عدوازه ادوآب نه ى جائے واچھا ہے كى كى طرح بس بس كراب کی آتھیں جی تم ہو جائیں گی، ایک روز وروازے پر صدا لگانی بھکارن سے جو اس کی

W

W

W

m

اين ما تكني والي بحول كواكشا كرليا اور جوانهون نے مانکنے کی صدائیں لگا کرآفت کائی سورویے دے کر بھنکل کیٹ بند کر کے میں نے اپنی جان چيراني امال اكراس دوران آخاش تو سوي ميراكيا حشر موتا-" مارے سامنے ایک کیور باز انگل رہے

میں ایک دن خیال آیا کہ کوڑ کواستعارے کے

طور يراستعال كرت موئ آزادي كي ايك كهاني

للعى جائ للذاروز شام كوجيت يرجا كركورون کی جال ڈھال کا مشاہرہ شروع کیا اور تیسرے ی دن ماری چیٹی حس نے گڑیو ہونے کا احماس دلايا وه منح كور باز انكل مارا عي كمور محور كرمشابره كي جارب تحان يراوراغي كمانى كے خيال يرمنى والتے ہوئے بوبوات يج يطية خاب آب عي بتائي رائر كي زعر كي س قدر شوار ب آب لوگ تو چند محول می کهانی يده كراس الجمع إبرك كاستدد عدالتي آب کیا جانے ہم رائٹرزس مشکلات سے دو جار موكرايك كماني كريوكريات بين اورجناب يداود شیڈیک والے بھی امال سے بل گئے تھے رات کو جب بھی لکھنے کی آمد ہونے لکتی اور لائٹ محت ہونے پر ہم موم بن کی روشی میں کاغذ پر آڑی ر چى كيرى كيني كت والالاك يمكاريدى-" آعے بی خدانے بس بورا بورا رکھا ہوا ب اور سے اعرفرے می لا کو کر نظر کوا کر لبورے سے منہ پر عیک جا کر بیٹے جانا رحم کھا ارسلان ير-"لوكرلوبات اس دل طے جلے كے بعد کون ی آیداورکون ی کهانی جل بھن کرسونا ہی

ہوتا تھا سوہم وہیں کرتے تھے۔ اجي ماري اچھوتے موضوع کي تلاش کي مم جاری می کدامال نے میری اور ارسلان کی عراری کی اور پھر مجھے اس کھرے رضت

اور یوں ہم رائٹر بنے کی بجائے دہن باویے گئے كرائے كى الى شانى كەجبت بث بياه كرتے ہوئے آج میری مہندی کی رسم ادا کی جا رعی ساتھ میں ارسلان اور تی کی جی ہے، ارے بھی ان کی جی تو شادی موری ہارسلان کی محصے اور کی کی این دو اے سے آپ امال کی طرح جھے کیوں کوردے ہیں اس بات بر میں جب جی کونی بات یا کام کرول وہ بیشہ ابتی ہیں اللہ نے سب ولي مجم ديا موائع عمل ك اور يد كمية ہوے ان کے چرے کے جوناڑات ہوتے ہیں وين آب كون إن جراصل موضوع كاطرف آتے ہوئے اس روز میں ارسلان کو میرے اس بات يرقال كردى مى كدان كل ايك حراد ير عرس منايا جاريا تخااور ميله كااجتمام تحاجس عن سرس بھی لگی ہوئی می وہ جھے تین جار روز تک مرس والول علائے لے جاتا رہا کہ ش

لین آپ فکرنہ کرئے ہارے اعد کا رائٹر اعرائی كرجاك الخاب ابلى موقے كالب ايك اجتم اور اچوتے موضوع کی میل معلومات کے ساتھ الآسے معتى ايك كمالى مركادي ب اورآب بھی نہ بھی امارہ علی کے نام سے لکھاافسانہ ذانجسث من ضرور يزه كر لطف اندوز مو محيح تب تك بر اه والجسك يوع اور مارے معظر رہے اور ماں اگرآب بھی جمیں کوئی موضوع لکھ كريج دے وال على كونى حرج كيل يسي على فارع دماع من آمر مولى لله والع ح بلداس سلط من آب ميرى مددائ خطوط ك در الع الجيئ كا اوراب من اين اعدر كرائم كودوباره سوتے بیں دولیا کی اس کے لئے ہر رکاوٹ کوجور كرك افسانے محتى رہوں كى يد ميرا آپ سے

W

W

W

a

S

0

C

C

O

m

.....

|   | عض ل) ء<br>ليئ | وًا.    |            |
|---|----------------|---------|------------|
|   |                | 3/4     | بن انشاء   |
| ¥ |                | ل كتاب. | ردوکی آخرا |
| ☆ |                |         | خارگندم    |
|   |                |         |            |
|   |                |         |            |
|   | س              |         |            |
|   |                |         |            |
|   |                |         |            |
|   |                |         |            |
|   | یں             |         |            |

واستان سنتا جا بی تو اس نے اشارہ کر کے ارد کرد عندا (214) حولاي 2014

حمد (215) جولاني 2014

ان سے معلومات الشي كركے كماني لكوسكول

بتائے بھلااس میں اعتراض کا جواز کیا مربائے

ری میری قسمت ارسلان او میری دیانت جرے

ولائل سے قائل بھی ہوجاتا مراماں کاس کن کن ک

حبث الإكرمام عام والرمرا وراونا تعشه

ميرا مطلب مير عصميل كا ورادنا فتشاايا

معینیا کدایا سے بال کروا کر بی دم لیا کولو کی ت

اسے شوق کے باتھوں کوئی جن جرمائے کی اور

اس سے ویستر کہ تاتی جان کا دل ائی ہونے والی

بوے اس کے کروٹوں کی بناء پر کشا ہوفورا

شادی کرے بلا ٹالے شادی کے بعد کرستی اور

بال بجول (باع الشرم التي على الجوكر بدرائر

بنے کا مجوت از جائے گا اب مملا بناؤم عیتر کے

ساتھ سرس جانی خوب کے کی میرسب جملے

يآمے مي كورى الى اى جيسى من كن كى

عادت لئے تی نے سے اور بعد میں مجھے سائے

عادت مجم لے دولی-

Sport of the State of the State

" تمارے استے ہندس سے بندے کے ساتھ کا لج آنے کے بعد بھی خریت ہوسکتی ہے كيا؟ ويسے كى كى بتاؤ خوشى بيدا تنا فيرفنگ بندہ کون تھا کزن ہے کیا؟" فائل ائیر کی مبانے

تجس برے لیج می وہ سوال کیا تھا جو وہاں

فيمتخرا رت لج من دريافت كيا تعارمشايداد

" آب كب واليل آئ اوريتايا كول بيل اوہاں کیے ہیں آپ؟" تا پر تو رقم کے سوالات اس کی تیز تیز چلی زبان سے ادا ہورے تھ، خوتی اس کے چرے سے طاہر ہوری می ، کولکہ اس دنیا عل موجود و وچندلوگ جن سے خوش بخت ابراہیم کی بنی تھی شاہ میراختشام بھی انہی چند لکنے ح لوكول ش آ تا تقا\_

"اف ات سارے سوال ایک ساتھ چلو جواب دینے کی کوشش کردں گا۔" کہ کرشاہ میر قے گاڑی بوحالی می۔

"خوش" كالح كريد ي يدي سے كيث سے ساہنے شاہ میرنے گاڑی روکی تھی، وہ ایک بار پھر اس کا محربیدادا کرے اتری می اور ابھی بمشکل دو قدم على جل محل جب يتي عد شاه ميرن يكارليا تھااوراس پکار برخوش کے ساتھ ساتھ چنداورسر 一色とりで

"بيرائي فائل لے جاؤر" شاہ ميرنے آسانی ریکوی قائل اس کی جانب بر حال می "اوهينكس-" فائل تنما كروه والين مرّا تما، وہ چند سکینڈز وہیں کھڑی رہی پھر گیٹ کی جانب يوهي مي مرجمائ فائل سينے سے لگائے دوا تدر واخل ہوئی تو کیٹ کے پاس موجود دوستوں کے جمر مث كوائي طرف متوجه باكر محكي محي "فريت؟" الى في ايرواچكات يوجها

كلالي بعيلى مولى ترو تازه ى سي شي وه سفید بور نیغارم پہنے ہلکا گلانی دویشہ شانوں یہ سیٹ کے کندھے پر بیک اور سے سے قائل لگائے منظری کھڑی می سامنے کالونی کی سؤک ملی بلی وهند میں لیٹی ویران ی برای می رست وای یر نگاہ ڈال کراس نے ایک بار پر تشویش بمرى نظر بند كيث ير دال مي جمي تا ثير بادس كا كيث كحلا تفا اورسياه كرولا بابرتظي عي اور كارى كي يحص يحص امثال بحي" خوشي" ساه شال ليخ سول مول كرتى امشال في است يكارا تما-"كيا مطلب تم كالح تبين جاري ؟"اس

W

W

W

m

نے مفکوک نظروں سے اس کے طلبے کو و مکھتے

''اونہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں اور تم عاچو کے ساتھ جل جاؤ۔" وجداورمشورہ دونوں ساته ساته تق

"كون سے واجو؟ كيے واچو؟ كس كے عاجو؟" حرت سے آمس پیٹاتے اس نے امشال كوهورا تعاب

"ميرے چاچوايس بي شاه ميراخشام\_" امثال نے جوانی کھوری سے نواز تے چیا چیا کر کہا

"شاه مير لا مور ي آ كنة؟" خوشى نے جوش سے یو چھے ذرا سا جھکتے گاڑی میں جمانکا تھا، جوایا شاہ میرنے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، وہ امثال كوباته سے كذبائ كہتى فرنث دور كمول كر

حندا (216) مولائ 2014

موجود براؤ کی کے جرے براکھا ہوا تھا۔

"ادنبه مبایه جوخوش تنهارے سامنے کمڑی

ہاے دیکھ کر بھی مہیں لگاہے کہ اتا اسارت

مثرى بنده اس كاكرن موسكا بي؟" رمشايداد

W

W

W

روحینہ جا تی کی بہت قرین دوست کی منی اوران ک ساری میلی سے آگاہ می، رمشا کی بات یہ ایک مے کوساٹا جما کیا تھا اور لڑکوں نے خاصی جرت سے رمشا پر اوکود یکھا تھا کہ آج کوئی خاص ون عی تھاجب رمشانے خوش بخت ایراہیم کے منه للنے کی صت کر لی می ورنه عموماً ساری قائل ائر کالاکیاں اس سے فاکے بی دہی می کدایے موقعول بروه منه بهت عي تبيل المحيي خاصي برلحاظ مجى موجايا كرتى محى، مرآج وافعى كونى خاص دان عی تقاہمی وہ رمشا کی طرف دیکھ کر ہولے سے

W

W

W

S

0

m

"اور تمہارا این بارے میں کیا خیال ہے رمثا، مائند مت كرنا محرتم نال منعل او بامه كي چھوٹی بہن لگتی ہواور بھئی تم لوگوں کے ساتھ کیا ملد ہے؟" رمثا كو ايك عى دار على طارول شان جیت کر کے وہ صیاد غیرہ کی طرف مڑی تھی۔ "مئلہ تمہارا اسے وفتک بندے کے ساتھ کالے آنا ہے؟" ماریے نے اسے چھوتے چھوٹے بالوں کی ہوئی میں کتے باور کروایا تھا۔ اس نے اطمینان سے بیک می باته والكريل فكالي مى مرديرا تاركر مندش

"ایس بی شاہ میراخشام ہیں امشال کے عاچو "الارواه سے لیج ش کمراس نے ان سب برنظر دورانی جن من بدخر سفت عی مستعلی

'چاچوامشال کے اور ساتھ تہارے سب خرے تاں؟" رمثا کے لیج میں موجود حمد اساجه خاصاطمينان من جتلا كركما تعار "إب تم لوك جوجا بو مجھو ميں مابندي تو میں لگاستی۔"سابقہ کھیں کہ کراس نے ان مب كيسينول مين اللهي خاصي آك لكاني اور

ایک ست کوچل دی می ۔ \*\*

وه جس وقت كمر واليس آئي سوائ تاكي جان کے جی ایے کروں می آرام کردے تھے ادمراس فے لاؤے کا دروازہ کھول کر اعرفدم ركما تعااد حرانبول نے طنز بیر بنكار بحرا تعا۔

"لوآ منی شنرادی صاحبہ بورے شر می لور لور چرنے کے بعد، منہ وقت ہے ان کا والیس آنے کا، بھیا ہم و کھے کہ جی ہیں سکتے کہ ادمر منه سے الفاظ نظے ادھر شغرادی صاحبہ کے حراج برے، ایک تایا صاحب ہیں جنھوں نے اتی عبد وے رفی ہے ہمیں کیا خود عی جیلتیں مے

"آپ کون اینابلاریشر بانی کردی میں جائي توين آپ كى ان سارى باتوں كا جھ يركونى ارجیس ہوگا۔" سرمیاں چرصے اس نے دانستہ ووكها تماجوا يل آك لكاجانا تمار

" ہاں جائتی ہوں اثر ہوتا تو اب تک چلو بحر ياني من ژوب چلي موني-"

"بالكل يى تو من مجى آب كوسمجا رى ہوں۔" آخری سرحی بر تھیر کے اس نے کہا اور جمیاک سے کرے ش مس کی تھی، پیچے وہ جول بول كراينا غصرتكال ري سي-

بك وفيره رك كراس في منه وحواء یو بنارم مینج کرکے وہ چھ در ہو کی میسی ربی می بے تحاشا لی مجوک کے باوجود وہ اتی جلدی نیے جانے کا رسک جیس لے علی می تقریباً آدھے من بعد جب اس المينان موكيا تاني جان اليخ كرے من جا چى مول كى اس نے بہت آ بھٹی سے دروازہ کھولا نیجے جمانکا اظمینان کر کینے کے بعدوہ نظے یاؤں میر معیاں اتر فی مگن

اراہم کا اور بھی بھولے بسرے خیال آمجی جاتا ميں چلي آئي تھي ، آلومٹر کا شنڈا سالن اور آ دھ جلي توایک مخفے کی کال میں یا تا منت اس سے محی رونی بہت عرصہ موااب اس نے ایس یا توں پر فرفريت يوجدل جالي ك-اداس بونا چھوڑ ویا تھا، وی آ دھ جلی رونی کھا کر اس نے دیکی میں موجود بوائل دودھ سے آدھ كب لے كرائے كے جائے بنائى اور والي مى اس كاخيال جيس تما توياتى كى كوكيايدى مى كرے ين آئى كى بيدى بين كراس نے اس کی برواہ کرتے اس کا خیال رکھتے، وہ سب طائزاندنگاه بورے مرے می ڈالی می بہت برانا اسے فاصلے پر رکھتے تھے اور وہ سب سے دور سادادی کے زمانے کا بیڈائنانی شکتہ حالت میں قاصلوں يرجا كمرى مونى مى-موجود دو کرسیال، توتے ہوئے شخشے والا ڈرینک میل، باہر سے آغا باؤس کی شان و شوكت ويلي كركون اعمازه لكا مكنا تما كه اس شاعدار سے آغا باؤس میں ایک مرواتا بدحال اور پہلی حالت میں بھی ہوگا اور کمرہ بھی کس کا آغا

ماؤس کے مالک آغا ایراجم کی اکلونی بینی خوش

لا يرواني كا شكار مى، مال باب كى آليل مل من

مہیں تو نب کیسے علی ھی، بہت جلدان دولوں نے

ائی راہیں الگ کر لی میں، ماں اسے باب کے

یاس اور باب ائی ماں کے یاس چھوڑ کر بھول کیا

تها، الكيند بين موجود كرورون كايرنس اورطرح

دار خوبصورت بوى، اسے يکھے كى ياد بھلائے

ہوئے میں، مرسل اے اپ چھے موجودلوگ

یاد تھے، بڑے بھائی صاحب اور مجھوٹا لاڈلا

بعانی ،جنہیں اس نے کاروبار کروایا اور پر جمانے

میں مرددی، مال جے وہ سنی عی بارائے یاس بلا

چکا تھا، بھاوجیس اوران کے بیے جن کی فرمائش

وہ برے جاؤے اور کا کرنا تھا،اے سارے یاد

تھے، بڑے بھیا کے شمراد شیراز اور نیما مچھوٹے

مالی کے جبیب اور سارہ سب کا اے خیال تھا

اكرياديس مى توائى اكلونى بنى خوشى ، اكراسے بحى

بولے سے بھی خال میں آیا لو خوش بخت

وويليم مين مي باب كى غفلت اور مال كى

بخت ابراميم كاءاس في إسيت سي موجا تفا-

''او شٹ'' جلدی جلدی یاتی کے جار جما کے منہ بر مار کراس نے بالوں میں برش مجیرا اور تكل آنى، كمك باؤس كے باہراس في ايك لے کورک کر سائس ماید کی می مراعد داخل

اس کی جب آ کو ملی سااڑھے یا یکی مورب

"لوجي جو كميا فرض اداء الله الله خير صلب"

اور جب سك مال باب كواس كى يرواه تيس

W

W

W

S

O

C

e

t

C

"السلام عليم آني اعراور حديد كهال بين؟" "وعليم السلام!" عطيه آني نے سلام كا جواب وال كلاك كي طرف و كيدكر ديا تماجي كا مطلب تھا كدوه ليك ب،وه سر محجا كرده كي محا-"اعر بیٹے ہیں دونوں۔" وو ان کے بتانے يرسر ملاكرا عرد كى جانب بدھ كى جمراور صديدكو ثيوتن يرمانے كے بعدوہ بابرتكي تو قدم خود بخورتا فير ماؤس كى جانب الحد كے تھے۔ "ارے خوتی آؤ نال، پچیلا ہفتہ کہال عَائب رى؟" شانەنے اسے دیکھتے بی خوشد کی ے دریافت کیا تھا۔

" ليسي بين آبي؟ اورامشال كهال بي؟" وصلي ومالا الداوي صوفي يد بين ال دوسوال ایک ساتھ کے تھے۔ " محيك بول اورامثال مووى لكات يحى

حنا (219) حولاني 2014

2014 جولاى 2014

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

" بما بھی پلیز میری شرف کا بٹن لگادس ۔" شاہ میر کھ علت میں اپنے روم سے نکلاتھا۔ "اوشاه ميرر كددو بعد ش لكا دوعي" "مبل بما بمي جھے الجي بيني ہے۔" "اجھا چلو رکھو میں ہاتھ دھو کے آنی ہوں۔" وہ اٹھنے لی تھی جب خوتی نے اکیل روکا "ربخوس آلي، آب جائے تیس مل لگا وی ہوں "اس نے آگے بوھ کرشاہ مرک اله عرف لے لائے۔ زیو کے ساتھ مل کراس نے جلدی جلدی يرتن دهوئے بين صاف كروايا ، وہ بہت تيزى سے ہاتھ چلا رہی می، کہ ابھی اے میڈم صائمہ کے دیے تعیب کی تیاری بھی کرنی تھی، کام حتم کر کے وہ باہر نقی او کارز شینڈ پر رکھے مسل بجے لیلی فون نے اس کے آگے برصے قدموں کورو کا تھا، اس نے اروگرونگاہ دوڑائی پھرنا جارر بسورا تھالیا تھا، دوسری طرف اس کے والد صاحب تھے، بہت مرسری انداز میں انہوں نے اس سے بات كرك المع ون تايا جان كودين كوكها تها، دستك دے کروہ تایا جی کے کرے میں جل آئی گی، فون انبیں پکڑا کروہ یا ہرنگی تھی۔ "ارے یہ کیا عل رو رعی ہول۔" سرمیاں بڑھے اس نے بہت جرت سے خود ہے سوال کیا تھا اور آتھوں سے بہتے آنسوں کو سمناك كركر دري في يروه بهت خاموت ى آئلسيل موتر بيتى كى، اس كى آئلمول مل

وهرول مي مي اور پلول مي واسى لعرزش وه

بہت فاموی ہے آ کے اس کے ساتھ بیٹا تھا، پھر

W

W

W

S

وہ مک سک سے تارحس عادت فائل ہے سے لگائے کمڑی می، جب بلیک کرولا اس تے زو مک آرکی گی۔ "خُوثی آ جاؤے" شاہ میرنے ذرا ساشیشہ نحرت اع يكارا تا-ورنہیں میں چلی جاؤں گی، روز آپ ہے لف ليت الحجي لكون كي كما؟" محم آن خوشی آ جاؤ، امثال کا آج مجی چھٹی کا بلان ہے۔'' شاہ میر کی بات پر اے نا مارقدم برهائے برے تھے ساتھ عل دل میں امثال کوکونے کالسکسل سے جاری تھا۔ "آب كوخواه مخواه زحمت بوكى-" دور کھولتے اس نے کہا تو وہ محرایا تھا۔ "الرارات ایک علی ب تو زحت لیمی؟" ارل سے اعداد میں کہتے اس نے گاڑی آگے بر حانی تھی خوشی نے کچھ چونک کراس کے وجیرہ چرے کودیکھا تھا۔ آج خلاف معمول وه يور ايك تفتي بعد المير باؤس آني هي-"آنی میسبزی منڈی کیوں لگار کی ہے؟" س نے شانہ کو ڈھیرول سبزیوں سے نبردآنما د کھر ہو جھا تھا۔ فررسارے شاہ میر کے شوق ہیں۔ 'انہوں نے بے جاری سے کہاتھا۔ "مين سلب كرادول-" "مين جائے بنا دو۔" شانه كى بات يدوه سر ہلائی چن کی جانب برهی گی-"شاہ میر کے لئے بھی بنانا وہ کھریہ بی "او کے۔" تین کب ٹرے میں رکھے وہ ادُرج مِن آلي مي-

منن قورمہ ہے گا اور آغا تی جب تک دستر خوان يرمبزي نه مو كھا نائبيں كھاتے اس لئے آلوم رجى بے کے منفراد نے ناریل پڈیک کی فرمائش کی اورسارہ نے چکن سلڈ کی ، وہ مینویتا کرایک کمج کوری میں۔ "تم شروع كرو، كوششين كرنا سارا كام وقت برحم ہو، آغا جی کھانے میں در برداشت میں کرتے ، میں روحینہ اور سارہ کو بھیجتی ہوں <u>۔ "</u> ا بی بات ممل کر کے وہ باہر نکل کئی تھیں اور خوشی بخو لی جانتی میں ندانہوں نے روحینہ اور سارہ کو کہنا ہے اور نہ تی انہوں نے جمانگنا ہے، ہاں جب ہر چز تیار ہوجائے کی تب وہ اسے مکن سے تیل برنگادیں کی اور سارا کریڈٹ ان کے نام، مربہت عرصہ ہوا اس نے الی باتوں پر رنجیدہ . مونا چھوڑ دیا تھا۔

وہ بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی، سو تی مجون کر اس نے دودھ ڈالا جب شنم ادبکن میں داخل ہوا تھا، خوشی جلدی سے چار کپ چائے بناؤ ساتھ میں کیاب بسکٹ وغیرہ رکھ دینا، اس نے آتے ساتھ میں آڈردیا تھاخوشی کا دماغ سکینڈ میں

"آپ کونظر مہیں آ رہا میں پہلے ہی لئی معروف ہوں آپ بیآ ڈر جا کرائی پیاری بہن یا والدہ مختر مدکودیں۔"

'' خوتی بیرکون ساطریقہ ہے بات کرنے کا، تمیز نہیں ہے تمہیں بات کرنے کا۔'' ''نہیں کیوں کے بیہ جھے کی نے سکھائی ہی

دومہیں کیوں کے یہ جھے کی نے سکھائی تی خہیں۔" دو ہدو جواب وہ ایک بل کو خاموش ہوا تھا پھرایک تلخ می نگاہ اس کی پشت پہڈال کر ہاہر نکل گیا تھا۔

\*\*\*

ہے تھ آگئ ہوں میں اس کی لا پر وائیوں اور کام چور یوں ہے ، آج بھی شاہ میر نے ڈائنا ہے مگر ذرا جو اثر ہوا اس ڈھیٹ پر۔ 'ان کے اپنے روئے تھے، وہ خاموثی ہے نئی ری تھی۔ ''اور تم ساؤ خیریت ہے سب؟'' خشک میروں کا جار اٹھاتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا۔

W

W

W

m

'' خوش بخت ایراہیم کی زندگی میں خمریت ہوسکتی ہے بھلا؟''اس نے سر جھٹکا تھا۔ '''کوئی نیا مسئلہ؟''

"آئی کھولوگوں کوائے بارے میں بہت ماری خوش فہمیاں یا غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور ماری مارہ بھی انہی میں سے ایک ہے بس اس ماری سارہ بھی انہی میں سے ایک ہے بس اس کی ایک آ دھ غلط نبی دور کرنے کی کوشش کی تھی۔"
آنھوں میں شرارت کی چک لئے وہ مسکر اہث دیائے بول رہی تھی۔

'' خوشی کیا ضرورت ہے بیٹا الجھنے کی، نقصان کیر تمہارا ہی ہوتا ہے۔'' انہوں نے تاسف بھرے لیجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تاسف بھرے لیجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی

''پرواہ کرنا حجھوڑ دی ہے میں نے۔'' اس نے کی سے کہتے سرجھ کا تھا۔ مدد الیس آئی قدن سوفی آٹائی جان کا مقام

وه واليس آني تو زيبوقوراً ماني جان كا پيفام كئة آئي تني \_

" تم چلو میں آئی ہوں۔" زیو کو بھیج کروہ چند لمجے یونی کھڑی رہی پھر گہری سانس بحرتی نیچے کئن میں جلی آئی تھی۔ دورال

" مجال ہے بہال کی کوخود سے احساس ہو حائے گرنہ تی حد ہے ہد حرای کی۔ " وہ اسے دیکھتے ہی نان اسٹاپ شروع ہو چکی تعیس، وہ خاموثی سے مبزی کی ٹوکری اپنی طرف کھسکاتی کام شروع کر چکی تھی، چکن کڑاہی، بیف چلی

0.00

عين 220 مولاني 2014

عند (221) مولاني 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARSY RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISDAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIET

مجی اس کی مخصوص خوشبو اس نے فورا آ تھے کمولیں تعیں، پر شاہ میر کو دیکھتے عی سیدهی ہو كة تعين ماف كي تي، چند كمع تك ان ك ع خاموتی ربی می ۔ "-اچى بول-" "مرف الحجي؟" و منبیں بہت ایکی۔" "تواب المح بول كاطرام يمي بناديخ مادام کے یوں اکیلے بیٹ کرآنسو کوں بہائے جا رے تے؟" شاہ ير نے زم لج عى استفاركيا تهاءاس كي الكيس ايك بار فرس مرآن مس-"خوش!" شاہ میرنے میں پر کھاس کے سفيد باته برايناتسل بجراباته ركعا تعام يحدجزي جب تك اعرموجود رئتى بين تكليف دين رئتى ين، بوجه برجه جائے تو بانث ليما جاہے، زعر كى آسان ہوجالی ہے۔

W

W

W

0

m

" آب نے مجی محروی دیمی ہے شاہ میر، یں نے دیعی ہے میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں سوائے محروی کے اور پھوجیس و مکھا، یں نے مال کی محت جیس دیعی، میں نے باب کی شفقت نہیں دیکھی، مجھے نہیں معلوم مال پاپ سے لاؤ کیسے اتھوائے جاتے ہیں، میں نے بھی رديوں كى نرى اور لجول كى مشاس محسول بيس كى، میں نے اپنی زندگی میں تکی اور نفرت کے سوا کھھ میں دیکھا، آپ کو بہت ہے شاہ میر زعری میں ایک چزآپ کوئیں لی آپ مبرکر لیے ہیں کر جب وی چیزآب کی آنکموں کے سامنے کسی اور کو دے دی جائے آو تب مبر میں ہوتا۔" وہ نجائے كس كزور كمح كى رومين بهه كراب الى زندكى

کے سارے دکھ سنا رہی تھی ، سارے عم دکھا رہی

محی، ایل ساری محرومیاں وہ اس سے بانث رعی

الله المان بين ليتي ومن وقت المان ليت إن وواي محمى، بانتي جلى جاري محى-"آغا ماؤس مين جو يائ كاريال كمرى

يں ان عن ے اگر یا چ دين و عن و مرے باب كى كمائى كى بين اور مرس ياس ان من بين كرسوكها تودركنارانيل قريب سيد مكين كالجحي ح نیں۔" یاست سے کتے وہ آخر می ادای ہے محرانی می شاہ میرنے اس کے چربے یہ چھائے جن و ملال کو پوری طرح سے محسوں کیا

" آغا ہاؤس سوا یکٹر پر تھلے شاغدار کل بیں سب سے تھٹیا کمرہ اور معیم سامان خوش بخت اراہم کے مع میں آیا ہے، مریقین جانے شاہ میر، مجمے ان باتوں سے فرق میں پرتا، مجم دولت کی جاہ بھی جین رہی، میرے اعد چرول کی رس میں ہے مر مجھے رشتوں کی جاہ ہے۔ خالص اورانمول رشتے میری کروری ہیں ، مجھے عبت کی حرص ہے، اس محبت کی جوشاید اس دنیا "ーールルガンと

"خوشی از عرکی میں جوسب سے ضروری چر ہوہ ہے احساس جو کی کو ہمارا ہویا جہیں کی کا اور قائل افسوس بات سے کہ کھ لوگ ای احماس سے عاری ہوتے ہیں مراس کا مطلب يہيں كرائيس ان كے حال يہ چيور ديا جائے، بلكہ ميں اليس احساس ولانا برتا ہے كدان كا زعر کول پر وقت پر کھے تن اور حصہ مارا بھی ہے اور یمی احساس مهبیں بھی ولا تا ہے خوشی ،اس محص کو جواس و نیا میں سب سے قریبی رشتہ ہے۔" وہ مرا فعا كرشاه ميركود يكيف كلي محل-

"الياكمي بوسكائ بي بيت مشكل ب مشكل بي مريامكن مركز جين اور جيزين تب يك مشکل نظر آنی میں جب تک ہم الیس کرنے کیا

"محورتے کوئیں جائے پلانے کوکہاہے۔" وہ آکھیں موندے ہی بولا تھا، نعمان کمری سانس مرده كيا تفا-

W

W

W

a

k

S

0

C

e

t

C

m

زعر على بهت سارى يزين الى بحى ہوتی ہیں، جو کرتے وقت ہمیں مشکل لگ رہی موتى بين بلكه كي بارتو غلاجمي ، مرجب موجاتي ہیں، ان کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تب ہمیں پتہ جلا ہے ہماراوہ اقدام ہماری وہ كوسش مارا كتنامح اور يرونت فيعله تغاء يمي خوش بخت ابراہم کے ساتھ بھی ہوا تھا مہلی بار ان باب سے ایک اسک میں بن کر بات کرتے ہوئے جنہیں ان کی ضرورت می البیل بیاحساس ولاتے ہوئے کہ وہ ان کی بٹی ہے اوراسے ان کی محبت ان کی شفقت کی ضرورت ہے، وہ ان کا خون ہے دوان میں سے ہا اے مشکل ہوتی، دنت مولی می مرایک دو تین ، رفته رفته بی سی وه كامياب ميس مي مونى تب مي كامياني كي منزل كوجاني واليراسة يرقدم ضرور وكهجل مى وه چ کے، مطلے تے تواس کے باب نال اوروہ ال کا خون، ان کے اعرر بے حسی اور غفات کی برف ضرور جی می مر، بنی کے آنسوے پیل کی، وہ ہر روز فون کرتے تھے مرمہی بارتھا پہنون خوش بخت ایراہم کے لئے آتا تا اور پر کھودوں بعدوہ خود بمى طِيرات تعربس ليدي افي خوش سے مخنے كے لئے، انہوں نے تم آنكمول سے اس سے

"مارا تصور ميراب باب ہو كے تم سے عافل رہا، یا شاید عرت کے لئے دل می موجود مطلی اور بعض می تم سے لا بروانی برت کے تکا D رہا، جو بھی تھا جسے بھی تھا، وہ دوہرائے کے بجائے میں تم سے معانی مانکا موں بجے ایے لحے سے ہارے لئے آسان ہونا شروع ہوجالی ہیں۔" شاہ میر کی بات براس نے بھکل سر بلایا تھا، وہ جوات مجھانا جاہ رہا تھا، وہ مجھٹا اس کے لئے ای جلدی مکن میں تھا۔

اس نے فائل سامنے میز پردی مرکزی کی یشت سے بر نکا کرآ تھیں موری تھیں، شہادت کی انگل اور انگوشے کی مدد سے کیٹی دیاتے اس كے چرے ير تكليف كے آثار واسى تھے، تعمان حات گلا كفكاركرات متوجه كرت سائے والى کری پر بیٹھا تھا، نعمان حیات اور وہ سکول کے زائے سے ماتھ تھ، بہت ایٹے دوست، ہم يشر، بم مزائ-

"كيا موا؟" وو تعمان كومتوجه كرتے ير بشكل سيدها موا تعمان في سواليه نظرول س ويكمتة يوجما تعاب

"مرش درد ب يار" اكائ موك لیے میں اس نے کیا تو تعمان کے چرے یہ تثويش كمائي المرائع تق-

د میرابیم درد محمد یاده می سر درد بیل بنآجا رہا؟ میرجان تو کی اچھے سے اسپیشلسٹ کودکھا كالراجال؟"

"بول" آئلس دواره سے موتر عے اس كا يول بي تحجى لئ موع تا-

"دات سویالمیں اس کے شایدسر بھاری

-4198 "أجما ادرسوئے كول تبيل؟" تعمان كا لجيجس لخ بوع تعا-

"جوتم سوج رہے ہوویا کھیل ادراب پليز د ماغ يه زور والنا بند كرو اور جائ بلواؤ-" اس کی بات برنعمان نے اسے کمورا تھا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

2014 جولاي 223 ) جولاي 2014

2014 جولاني 2014

"خوتى ما چوكوك بتائے كا؟" كلاس روم ک طرف جانے امشال نے ساتھ چلتی خوشی کے سامنے سوال رکھا تھا۔ "مم اور كون؟" سول سول كرتى ماك نشو ے ہو تھے اس نے کدھے ایکائے۔ " تی نیں جھے جوتے نیں کمانے جس نے محبت کی ہے وہ کھائے۔"میرهیاں چڑھے ،اس نے ہری جینڈی دکھائی۔ ودکین میں نہیں کرعتی۔ "وور بلنگ کے ماتھ كرنكائے بىل كىچى بولى كى-" لو مر بم وعاكر كية بين-"امثال جي اس كيساته أكفرى بولي كي-"كرجا چوكوجى تم سے محبت ، وجائے۔" "أيك بات يوجهول في متائية كا-" سواليه يراز سواليد لجد، اس في سواليه نكاس الماسي مجے محبت ہوگا ہے؟ "برويو چورا بي اتارا بي؟"ال في مكرات بوئ ايردا فاكر يوجها تعا-"اغدازه لكاربا بول اوراب وميل مائ كاتب بمي مجھے ميرے سوال كا جواب ل حميا "اجِهادوسرى طرف كياحال ٢٠٠ "ية بيل" ال في كذه يقط-"اب بياتو ماف جموث بول ربام ورندتو توبندے کے اغریک جما مک لینے کافن رکھتاہے آخر ہولیس والا ہے جل نام عی بنا دے جگر؟ لعمان حیات نے یا تیں آ کھ دراس ویا کر ہو جماء شاه برنے اے انچھا خاصا کھورا تھا۔

W

W

دیاش نے۔" تسامل سے کہتے وہ ریلیس ہوا۔ "مم است رحم دل كب سے ہو محتے؟" شاہ "فاروه اسلام آباد ش رہے ہوئے معافی اك رہا تھا ميں تو يوا اميريس ہوا۔" اس نے زومعتى بات كى مى-" فريد تو ابتم زيادي كررب مودرنه ما تکنے کے معالمے میں اسلام آباد والے پہلے عی بدے مشہور ہیں۔" شاہ میرکی بات برزبروست "مجھے شاہ میر احتشام سے محبت ہو گی ے۔"مندلکا کراس نے کہا تھا۔ "كيا؟" توش كمو ليرف لكاتي امثال كا كيا اتنا بلند تها كه كراؤغه من يمنى كى الركون في يحصر موكرد يكها تفا-و آئی مین کیا؟" اب اس کی آواز آہت۔ ''خوشی تمہاری طبیعت تو تھیک ہے نال؟' اس نے تشویش سے اس کے چیرے کو دیکھا تھا، جھائے کھاس تو چی خوتی نے سرا تھایا اس کی آ تھوں کے گلائی بن کوغورے دیکھا تھا۔ " جھے ہیں یہ کب، کسے کول لیکن مجھے شاہ میراحشام نامی محص سے بلاکی محبت ہوگئ ہے کہ میں جب تک اے دیکھنہ لول میراسورج مبين لكاما ميري رات مبين وهلتي خوتي-"امشال تے جرے برے لیج ش اس کانام لیا تھا۔ " جائق ہوں سب جائق ہوں اسے اور ال كے اللے موجود سارے فرق، يرش ولي ساتى ، ين كيا كرون امثال؟" وه رويدي هي، امثال خاموتی سےاسے دیکھے تی حی-

"ہم تیری شادی کا کھانا کھانے کو کب کے ' بیلے یار'' تعمان حیات نے ساتھ بیٹے "كتاب دال من كحه كالاب؟" شاه مي " بجھے تو پوری وال عی کالی لگ رہی ہے "شاه ميريارات ندمندلكايا كرـ" تعمان "مرتى ايخ شاه تى في الواس يجارى كا "اونبول مركاري جگهول يريرائيويث كفتكو "اچھا، سر جی ویسے پچھلے دی منٹ سے "اوبس كردے يار، يارني بدلنے ميس توقي "ال لڑ کے کا کیا بنا تعمان؟" شاہ میرتے را كاجمار ت تفتكوكارخ تبديل كيا تعا-

رس رے ہیں، رحم کر لے اب پورے میں کا ہو کیا ہے۔" اس کی بات پر شاہ میر کے لوں پر جاغراري مطرابث چللي مي-جميل احسان كودانسته مشكوك سے اعداز میں يكارا كالمكرابث ويلية اس في جناني تظرول س جميل كاطرف ديكها تعا-" جیل کی بات پر اس نے سر جھک ار سكريث سلكايا تعار نے سکریٹ کی ڈیما کونا کواری سے دیکھا تھا۔ چر کومندلگا ہے آپ کا این بارے میں کیا خیال ہے؟" جمیل کی بات پر تعمان اچھا خاصا شیٹایا تھا شاه مير كيول يرسرام ابث چللي. حمیں کرتے۔" نعمان نے جمیل کو حقیمی نظروں آب کیا کردے تھے؟" كرا في والول كو جي يحي حيور ديا ہے۔" اس كى بات يرشاه ميرني قبتهداكا يا تعار

باب کومعاف کردو۔"اس نے تؤب کرسرا ممالا "ال باب معانی ما تکتے تہیں معانی ویے المح للت بين ابوءآب جھے كتاب كارمت كريں۔ انہوں نے اسے اپنے میں سی کی لیا تھا، انہوں نے شاہ میراحشام کا بھی شکر بیادا کیا تھا، کچھ بھی تھاباب بٹی کے مابین فاصلے کم کرنے میں اس کا "آپ مجھے شرمندہ کردہیں ہیں سر؟"اس کی بات یر انہوں نے رشک جرے اعداز میں ''تم جانے ہوتمہارا شاران لوکوں میں ہوتا ے جودل جننے کے فن سے آگاہ ہوتے ہیں اور ایے لوگ زندگی میں بھی ناکام میں ہوتے، کیونکہان لوگوں کے ساتھ ہزاروں دلوں سے نقی برحال کھ می تھا خوش بخت ایراہم کے لے کچھ بدل چکا تھا، اس کی زعری اس کا کمرہ رئن من اقا باؤس کے ملینوں کا رومیاور ..... "كياسوچا جاربابي" كملى قائل برآ زى

ر مجی لکیریں مینجے وہ نجانے کس دلیں پہنیا ہوا تما جب تعمان حيات اور بميل احسان اندر واطل ہوئے تھے، وہ جونکا مجرسدها ہوا تھا۔ " کھ خاص میں ای کیس کے دوالے سے سوج رہا تھا۔" اس کی بات بیرتعمان نے براسا ''دھت تیرے کی میراخیال تھا ٹیا پرمحترم شاہ میراخشام کی جائد چرے ستارہ آتھوں کو موج رہے ہیں مربیروچے ہوئے میں بھول کیا سامنے جی شاہ میراخشام صاحب ہیں، لے دیکھ میرے بھائی۔"اس نے شاہ میر کے سامنے ہاتھ

عند ( 224 ) جولاني 2014

"وه بیچاره بدی معافیان ما تک رما تها چهوژ

" تہارے یہ خالص لوفروں والے اعداز

اس کاطرف دیکھاتھا۔

נש שעו אפנו און-"

W

W

W

كى؟" تا شر بمائى كى شرارتى آواز نے اس كے جان کے کرے کی طرف بوعی می جاں آج تحفل جي ہوئي محل ء ايك ہاتھ سے ٹرے سنھالتے لول يرمسراب بلعيردي مي بليك أو بين من انتاك مندسم اور بلاك وفينك للي شاه برك دوس سے ناب مماتے وہ دروازہ کول کر اعرجائے فی می جب اعرب آئے والی آواز نظري اس يراحي مي اور چرمخبر سيس مين، في اعدوي ماكت كرديا تا معمل ليس مي اور مر يوري تقريب من وه اس کی نظروں کے حصار ش رعی می ۔ "خُوْق! آدُ مَال؟" بِاتَّمْ مِن مَى جَرْ مرحت بدراز عل ذالت الل في السائد رات آدمی سے زائد بیت چل می اور وہ کی دیوت دی می ، وہ بہت آ جستی سے چلتی اعراآ كانى كاكم باته من لي ملى كمرى ي نظرات كى مى نجائے كيا بات مى كددووں كى آتھيں عائد يرنگاه جمائے كمرا تها، اس كى آلكموں ميں گانی کی، دونوں کی آجیس تم کی، دونوں عی جك مى اورليول يرمكراب بالآخر محبت فيال ر کے کا شکارلگ رے تے دواول عل کے جرے كدل يروستك دے دى كى اوراس نے دروازه سے ہوئے مرجمائے ہوئے اداس اور مغموم کھول دیا تھا اور محبت بورے استحقاق سے تخت تحے، وہ اے اعر بلا كراب بولنا بحول كيا تھا، وہ ول يريراجان ي-"ہم تو اڑتی چیا کے پر سنتے والوں عل اعدا كر بولنا بحول كي محى، دونول خاموش تحے، ہے یں جاب!" گرم گرم عائے کا بدا ما آخ مانے تھے۔ "ابو میری شادی شفراد کے ساتھ طے کر مونث لے كرتعمان حيات في شان مى رے ہیں۔" بہت دیر بعد اس کے لیوں سے تعيده يزحاتمار مج کہا تھاناں کتے محبت ہوگئ ہے۔" تعمال الفاظ يرآم بوئے تھے۔ "اجماية بهت كثر نوزب يار" ومحرايا کی بات براس نے مطراتے ہوئے سرجمنا تھا۔ ا بيتاس بار بيمبت بي كيا مراس الرك اور بيدير بينه كيا تعا-" مرمير ع لئے گذائيں ہے۔"ووسانے كى المحول من آئے والے آنسومير الدرب چینی مجر دیتے ہیں میرا دل اکیل اٹی پوروں پر " کون؟" بيد ير چي بيد شيت ك سمیٹ لینے کو بیقرار ہونے لگا ہے، اس کے لیوں ڈائزین برنگامیں جائے اس نے پوچھاتھا۔ يرآنے والى مى يهال مير اعد خوتى مجردين " كيونكه بجي شفراد عشادي ميس كرني-" ہاورمراول مائے لگاہے کہ میں اس جال اس نے اس کے جرے برا عا کر جاب دیا کی ساری خوشیاں اس کے آجل میں باعدھ تھا، اس کے منہ سے ایک یار پھر وی کیوں لکلا دول " وو این محسوسات این جگری یار سے تما، وه جدر سيندز كے لئے حب بولى مى جركمرى شير كرر با تفاده محكراتي بوع من رباتها-

و کھے کر میں نے کسی دن جہیں لاک اپ میں بند کر برف ي رحمت والحالز كي کی کارسترد کھوری ہے دیا ہے۔ "بال بی آپ کر سکتے ہیں مر میں ملنے والا يوجيون من كيا كمركي كمول كر كبدو بي وه تين جراكر ילט אפטי זי קני זו נפט-" دنیا کتا فک کرتی ہے "الين بي شاه ميرا خشام صاحب آپ س كان كايالا ذهوتدرى بون وه عمر اور حديد كويره حاكر تكلي تو كالوني سؤك ے بھاگ رہے ہیں؟" تعمان آ کے ہوا اور براہ یر چیل قدی شروع کر دی تھی جب امثال نے راست اس كي آنكمول شي ديكي تفار و على الريام يوعى ال في مورار "نعمان حیات صاحب ہم بھا محنے والوں سے اس اس " خوتی جاج کیٹ آنے کا کہہ کر گھے یں۔"شرارت بحرے لیج میں امثال نے کہا تو امثال اس كے ساتھ شايك ير جارى مى اس كے مورتے من شدت آئى مى \_ "ميرے ياس ايك آئيڙيا ہے؟" مجدور اس نے اینے ساتھ خوتی کو بھی تھیدٹ لیا تھا۔ عظی سے اسے دیکھتے رہنے کی بعدوہ آتے پڑمی "چواس كرتے من آسانى رہے كى-"اور . مى جب امثال نے كها تما۔ اب جب وہ لوگ گاڑی لکالے کوڑے سے امشال كويادآ يا تفاوه اينا بيك تواعد بي بحول آني "اراكرمما جاچ سے شادى كى بات كري، "ميں انجي لے كے آتى موں ـ" وہ اللے اس طرح ہمیں ان کے دل کی خراقہ ہو جائے قدمول بما کئی می چھے وہ دونوں کمڑے رہے "اور اگر انبول نے کسی اور کا نام لے لیا لو؟"ال كے ليج من بزاروں فد شے تھے۔ "خوش بخت ايرا بيم خوش تو بين؟" شاه مير " تو تہاری قسمت مراب بل کو تھلے سے نے سینے پر باز دبا مندتے ہو چھاتھا۔ "بول ببت-" وه ملكملا كربس يدى مى اور وہ بنتے ہوئے وہ اتی خوبصورت لگ رہی می سفیدفراک چوڑی یاجامہ کملے ہوئے ساہ کہ شاہ میر جسے بندے کی نظریں جی چند تاہے کو رقيتي بال اور بلكا ساميك ايب، وه امشال كي يرته تخبری کئی تھیں اور اینے آپ پر جی شاہ میر کی £ 2 2 4 5 12 2 5 نظریں اس کے چبرے و کا لی بن عطا کر ای می "بهت الحي لك رعى موبياً" تاكى جان ایں کی پلیس پہلے کرزیں پر بھلیں، شاہ میرنے مكرات موئفرين چيرليس-نے کیا وہ بہوت ہوتے ہوتے نگی می الونے آئے بڑھ کر سنے سے لگایا، پیشانی چی اور دعا \*\*\* شام ذھلے نمناك مؤك ير " یہ رستان کی ری مارے کر کیے آ

عندا (227) جولاني 2014

- VU \_ L/~ 20 20 -

" كونك جي آپ سے شادى كرنى ہے اور

اس کوں کا مطلب بیے کہ میں آپ سے مجت

W

W

اس نے بائے جمان کر کول میں ڈالی

كب رك من سيث كي رك الخالى اور تايا

W

W

W

m

وی لوگ کے سے چر کے "إن" موت عى شادى كى تاريان زورو شور سے جاری می ، اہمی ہمی باہر خوتی کے، شادی كيت كائ جارب تحاور بند كرے يل وه تہا این دل کے لئے کام کر ری می جوٹ بہت کری می اور درد حد سے سوا تھا، کچے تطبقیں اسی کو دکھائی میں جا سی کسی سے بانی میں جا ستى، اليس الليدى جميانا يدتا ب، ان يراكيد عل رویا جاتا ہے اور محرزعر کی وہ بیس ہونی جوہم ع ج بن، زعر وه دونى ب جويم كزاردب تائی اماں نے اے شغراد کے ساتھ ویڈ تک ۋريس لينے بعيجا تھا، ووآ تو گئي محمر خاموش چپ " تم تُعِيك تو مونال خوشى؟" شنراد كے ليج من قرمندي مي-(ایک میں عی تو تھیک ہوں باتی تو مجھ جی "إلى تعك مول "مراتبات عن بلايا تعام مرح رتك كاعروى لباس منرادنے عى پندكيا تھا، اس نے تو بس ایک بار پھرسر بلایا تھا،شا پھے حتم كرك وه ياركك عن آئے تے جب اس فے بليك بينك بروائث شرث يبغيباه كلاسز لكات شاہ میرکو دیکھا تھا اور اس کے دیکھتے جی وہ رہ مجير كما تماءاذيت سےوولبكائى روكى مى-" آج او نائم پر پہنچا میں، بہت مجوک لک ری می " جلدی جلدی باتھ وحوتے وہ میل پر يني قاء تا فير لاله، شاند اور امشال يبلے = "تم آج إليال كول كي تحي؟" تا ثير كيسوال براس كالواليوزنا باتهداكا تفا-

W

W

"آب سے ایک بات پر چھے آلی ہوں بس میل اورآخری باربس اس کے بعد میں بھی آپ کو محکمیں کروں کی بھی آپ کے رائے میں جیل آؤں کی میں شفراد کے ساتھ ملسی خوشی شادی کر اوں کی بس مجھے صرف ایک بات کا جواب دے ویں، کیا آپ واقع جھ سے محبت ہیں کرتے؟" ببت تیزی سے بہتے آنوؤں کے ساتھ اس نے "میں واقعی تم سے محبت بیں کرتا خوتی ۔" " آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اکر آپ تج بول رہے ہوتے تو سے بات اپنے جوتوں پر نظر جما كريس مرى الحول من وكيدكر كيدر ہوتے۔" اس نے جٹلاتے کیج میں کہا تھا وہ آسلی سے قدم اٹھا تا اس کے مقابل آ تھہرا تھا اورای تایس اس کے چرے پر جادی سے۔ "خوش بخت ايراجيم من شاه مير اختشام وافعی تم سے محبت میں کرتا، میرے ول عمل تہارے لئے رنی برایر بی جگہیں ہے، بی یا مي اور" وه كهدكر بليث حميا تفاوه ساكت كمثرى نے نہ قال محبوں کی اساس = 2. Sy ان کی کیل لوگ بے میرے ویں لوگ کھ سے جو رای جہیں کر کا نہ میں وی لوگ بے میرے

مجھنجلائے ہوئے انداز میں کہتے اس نے ان کی طرف ديكها تفا\_ "بال مرخوشي ...." انبول نے مجھ كہنا " جھےاس سے کوئی انٹرسٹ بیں ہے۔" دو توك انداز من اس في كها تعا، (اكراياى ب شاہ مراوتم مجھ سے نظریں کول چرارے ہو۔) "امثال آؤ کوئی کام تما" وه کمپیوٹر پریزی تحاجب امثال في اجازت طلب كى-"کیا میں اب آپ کے باس مرف کی كام كے لئے عن آسلى مول "اس فے ياسيت " أو " وه كام چوژ كراس كى طرف متوجه "ایک بات او چول-" اس نے شاہ مر ك تجده سے جرے برنگاه والی-"خوشى ش كياكى ب؟" "اس مس كوئى كى جيس ہے۔" جواب دے كروه بحرك كميوثر كاطرف متوجه بواتحا-"تو پرآب اس كے ساتھ ايا كول كر رے ہیں، وه والعی آب سے محبت کرنی ہے، پلیز عاجوآب ايك بارتوسويس-" ''تہاری بات اگر حتم ہو گئی ہے تو پلیز جاؤ مجھے کام کرنا ہے۔"امشال نے بے یقین نظروں ے اسے دیکھاتھا \*\*\* " تم ـ" وه ایک بار پرسوالی بن کراس کی چوکھٹ پر کھڑی گی۔ "آؤ" اس نے اجازت دے دی می اجرى بجوى حالت ميس كمزى و واعرا كن مى -

"شث اب " وه كمرُ ابونا جيجًا تمار " بکواس بند کروسٹویڈ لڑی۔" اس کا چرا سرح ہور ہاتھا۔ "شاہ میر میں واقعی آپ سے محبت کرتی '' میں نے کہاناں جب ہوجادُ .....اور ..... كيث لاست فرام مير-"شاه مير!" د كه كى زيادتى، آنسوون كى روانی، اس کی نظروں کے سامنے اعرمرا جمار ہا "آئی سے آؤٹ۔"رخ موڑے ای نے سخت آدار مي كها تعاء وه چند كمي بيلي آهمول ہے اس کی بشت کو دیستی رہی می چر بھی اور بھا کی، دروازے سے اعرر آئی امثال اور شانہ "شاه مرتمهين اليالبين كرنا جائي تعال" شاند نے تاسف میری آواز میں اسے احساس دلانے کا کوشش کی می-" بليز بما بحي-"اس كاد ماغ خراب مو چكا بدرست كرنا ضروري تما-"چاچو وہ محبت کرتی ہے آپ سے؟" امثال نے د کھ جرے انداز میں کہا تھا۔ "شٹ آپ امثال، ایک اس کا دماغ خراب ہو چکاہے اور تم بجائے درست کرنے کے الثاال كاساتهوى رى بو-" " کی، کیونکہ میں جائی ہوں وہ غلط جیس ''خوشی بہت انچی لڑ کی ہے شاہ میر۔''اب کی بارتا فیر بھانی اسے سمجھانے چلے آئے تھے۔ "ونیاش ببت ساری ایشی از کیال میں لاله کیا میں سب سے شادی کر لوں۔" وہ

W

W

W

m

2014 جولاي 2014

حدا (229) بولاي 2014

جو میری طلب میری آس

سے مکوں اور وہ جو جا ہے سرا دے، خرمیں کب اور کیے مراس کی محبت نے دل میں اپنا بیرا کر لياء كريها عراف ات تماكر في راه ص تهاليس چیوڑ یا جابتا تھا،اس کی راہ کھوئی میں کرنا جابتا قا، اگر ایما کرنا تو است سکول اور آسانی کے ساتھ اینے ایکے سفر پر کیسے روانہ ہو یا تا، ہال البية آج بياطمينان ساته لے كرجار با مول كدوه ایک اجھے اور محبت کرنے والے تھ کے ساتھ ہے اور مجھے یقین ہے بیساتھ اسے بہت جلد تی میری یاد بعلادے گا۔ " کلانی کاغذیر ملعی تحریر کب ك حتم مو يكي مى ، مراس كي آنكمون سےاب كى آنسوۇل كى يرسات جارى كى-"ووآپ کو کیے بحول طق ہے جاچو،آپ نے اسے عزت سے جینا اور محبت سے جینا سکھایا ہے۔"ووول علول میں اس کی شبیہ سے قاطب مى آنواب مى كردب تھے۔

W

W

W

C

 $\Delta \Delta \Delta$ 

شادى كاوظيفه

گیارویں اور بارویں روزے کی درمیان رات کو بعد نماز عشاء تر وا تح کے نفل پڑھنے ،نفل شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابرا میک نقل بارہ رکعت چھ سلام کے ساتھ ہر رکعت میں الحمدشريف كے بعد 12 مرتبہ سورة اخلاص پڑھيس اور ہر دونفل کے بعد ایک تبیج درود ابراہیمی ، اس کے بعد بچی کانام لے کردعا مانلیں۔

" کیوں کیا اس نے ایسا تعمان؟" وہ يو تھے ہوئے رو پڑے تھے۔ "وہ آپ سب کو تکلیف سے بچانا حابتا تھا اور ساری تعلیقیں خود سبتا رہا سارے درد خود يرداشت كرتا ربا-" ان كا دل يعين لكا تماءهم كى

ووفكت خوردو عكم لوثے تھے۔ " كمال تق آب؟ اورفون كيول ميس الما رے تھے،آپ کوائدازہ بھی ہے ہم کتنے پریشان يتے۔" شاندائيں ديھتے على إن كى طرف ليكس میں، پھران کا چراد کھے کرفتک سیں تھیں۔ " تا فيرسب فيرت ب نال؟ " جواباً وه مجوث مجوث كررودي تق-

ساری بات ان کی زبانی س کر ربورس و کھ کرسب سے میلے امثال روتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب بھا کی می ، وہ دونو ل بھی اس كے سيجے تھے، امثال نے دروازہ كولا كرے ك وسط عن ركع بيد ير ووسكون سے آ عصيل موعدے لیٹا تھا،اس کے وجیہہ جرے بر ہلی ی مسراہ کے مساہ بال بیٹائی پر بھرے تھے اور بلا کا اطمینان اس کے سارے وجود سے چھلک رہا تها، وه متنول بماك كراس تك ينج تع مردر مو چکی تھی، جانے والے کوجلدی تھی جانے والوں کو جلدي عي بواكرتي إوروه بهي جاچكا تھا۔

"امثال مجھے اینے جاچو کومعاف کر دینا بيا، من تتمارا بعدول دكمايا، زعرى من ایے بہت سارے کام ہوتے ہیں جوہم کرنائیس عاہے مر مرجی ہمیں کرنا بڑتے ہیں اور معالی تو جمعاس سے بھی مائٹی می پر مائلوں کا تہیں ، نجانے كيوں ول جاور ما ہے وہ تا عمر مجھے معاف نہ كرے اور روز محشر ميں اس سے مجرم كى حيثيت

يونك كريم يميل كو فجر درواز ب كود يكها اور فجر سل آن كرككان عدكالياتمار "میلومشرشاه میراخشام، آپ کی رپورتس ریدی بین آپ شام یا کی بے تک لے جا سے الى - "دوسرى طرف يے آنے والى آواز انہوں نے بہت اعتبے سے ی می۔

وہ دھڑ کتے ول کے ساتھ ڈاکٹر شیر علی کے روبرو بیٹھے تھے، ڈاکٹر علی شیر بغور رپورس کے معائن من معروف تنے۔

"بير ريورس؟" چشمه انار كر انبول في مواليه نظرول سالبل ويكها تغاله

"ميرے بعاني كى يں-"انبول نے ب چین تظروں سے ڈاکٹر کے چیرے کو دیکھتے بتایا

"سبخريت توب نال دُاكرْ-" "آب كے لئے كذ غوزيس ب\_" داكثر علی شیرنے ان کے چیرے سے مجلکتے اضطراب کو ويمحة دميمالجدا فتياركيا-

"الميل يرين عوير إور لاسك التي ير

وہ بہت بارے ہوئے اعراز میں باسکل سے نظے تھے،ان کا دل دھاڑی مار مار کررونے کوچاہ رہاتا وہ بمشکل منبط کریا رہے تھے۔ " تا شر بماني آب يهال خريت و بماه مر فیک ہے تال؟" وہ یار کگ میں تے جب تعمان کی نظران پریزی تھی، وہ نوران کی طرف لیکا تمااور جس طرح اس نے یو چھاتھا۔ "لوتم جانے تھے" انہوں نے رپورس

والالفافداس كرسائ كرت يوجماس فير جما كرآ نسوروكے تنے يا چمپائے تنے۔

" وه ميراايك دوست ايلِمث تفاو بال-" "أَيْهَا، جِلُوكُمانا كَمَاوَـ" مر بلا كركتِ وه ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔

مكسك كرتا آغا باؤس إي كي تظرون ك سامنے تھا، روشنیاں، رنگ، مقے اور لان میں ہے اس برر کے جمولے پر بیٹاد جود، جس براس کی نظریں جی سیس و اس وجود سے کیٹی ادای اور چرے پر جھانی ادای ، آنکموں سے بہت آ ہستی ے گرتے آنو، اس کی ساسیں سے میں منتی محسون ہوئی تھی، وہ پلٹا اور اعربرے میرس پر ے روٹن کرے میں آگیا تھا، اعدی کراس نے ما كي آ كھ ك آنسوكوشهادت كى انكى سے جمعكا اوردردا ما تك بى تا قابل برداشت بوا تعاـ مولہ سکھار ہے تھی خوش بخت ایراہیم،اس

"كون سادوست؟"

"بارون جمال"

W

W

W

m

الله كما تفاجي اس في تظرين الماني مين \_ "بہت بہت پیاری لگ رہی ہو\_" وقت سے مراتے اس نے دل سے کیا تھا، خوتی کی أعمول من مكوه ميلا ، وه اس كريب آلى-"خوتی ہم جوجاہتے ہیں ہمیں کہیں ما پرجو الماع إلى مارك لي وى بر مواعد

كرامي من امثال في دل عي دل من ماثا

التيج يرقدم ركمح عن اسا انتالي زور كا جكر آیا تھا، سامنے کی رویس بیٹے شاہ میراحشام نے ب اختیار عی خود کو کھڑے ہوتے پایا تھا، پھر

"من البحي آنا ہوں۔" ساتھ بیٹے تاثیر لاله سے كه كروه باہر نكل كيا تما، انہوں نے انتانی تاسف سے اس کی پشت کو دیکھا اس کی یے چینی اس کا اضطراب ان سے چھیا ہوا کب تھا مجمی تیل پر رکھا اس کا سیل بجنے لگا تھا انہوں نے

حسا (230) جولني 2014

عندا (231) جولاني 2014 مندا (231)

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

رمیزنے اس سے بوجھا، ندانے دیکھا اس کی "اجما بينا پر جائے تو لو ناں۔" خالہ نے آ تکمیں اب بھی بندھیں واے محسوس ہوا جیے عائے کی پیالی اس کی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ رمزے چرے یہ بے پناہ طن ہو۔ "لول گاامال "رميز نے صوفے کی پشت "ببت الحجي " ندانے صرف دو بي لفظول را تھیں موند کرمر تکاتے ہوئے کہا۔ میں اپنا تمام حال رمیز کو کہدستایا جھے من کر دمیز "م لیسی مو؟ اورآج ہم کیے یادآ گئے؟"

W

W



ساتھ؟" جي تواس کااس ونت جاه ر ٻاتھا صاف پوچے کابرمرزوں بال، قراس نے اسے ول كى اس خوابش كود بايا اورسب كا يو جوليا-"بال سب كے ساتھ تو اس كا رويہ تھيك ے، پر جال تک بات ہے رمیز کی اواے یہ محترمه صاف طور يرتظي اندازكرك خودكوكمرك كامول من الجمائ رحتى ب، برب بيخ كى آ تھوں میں تو شادی کی کوئی خوشی بی نہیں ہے، وہ توایک کماؤمشین بن کےرہ کیا ہے، میں توسوچی تھی کوئی کوری چٹی پر معیالتھی بہولاؤ تلی تو میرے مركاآلان مي مبك الشيخار جھے كيا پيتو تفاكه میں تواہی رمیز کی زعد کی جی ویران کردوں گی۔" خالہ اے ورد مجرے کیج میں بتائے لیس، ای وقت رمعہ سینڈوج کی پلیٹ کئے ہوئے ورائك روم من داخل مولى تو خاله خاموش مو چونکہ کئن کمرکی دوسری سائیڈ یہ تھااس کئے

چونکہ پین کھر کی دوسری سائیڈ پہتھااس کئے پردونوں اطمینان سے باتیں کر رہیں تھیں، ای فت رمیز ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تداکود کھے کر فتک کیا۔ عدانے جلدی سے سلام کیا تو اس نے سرکو

تحور اساخم كركي سلام كاجواب ديا، اس في اپنا بيك كار يك پدركها اوروي صوف ير بين كيا-"كيا بات ب آج جلدى آشكي؟" خاله في رميز سے دريافت كيا-" بال امال طبيعت مي تحد تھيك نہيں تقى اس كتے باف ليولے لى۔" ووندا آپ جائے کیول ٹیس لے رہیں؟" رمعہ نے اس کی قوجہ جائے کی طرف ولاتے ہوئے کہااورخود کی میں چل گئیں۔ دوان میر رمعہ بھی نہ بس..... آخر اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت ہی کیاتھی۔" وہ آ ہمتگی سے ہولی۔ W

W

W

m

دو کیوں ضرورت نہیں تھی آخر کوتم میری پیاری بھانچی ہواور پہلی مرتبہ آئی ہو۔" زینت خالہ نے ایک پیار بحری نظراس پہ ڈالتے ہوئے کھا۔

''وہ تو میں ہوں۔'' عدانے سرخالہ کے شانے پید کھتے ہوئے کہا۔ دور کے موئے کہا۔

''أجهابية تناؤطار آن كاروبيكيسا بهتمهار ب ساته؟'' خالدنے اے كھوجتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ہوجھا۔

''بہت اچھاہے خالہ۔'' ''ادر تمہاری ساس؟'' ''وہ بھی بہت اچھی ہیں۔'' عمالے ایک مان کے ساتھ کہا۔

اور اس بان کی جبک اس کی آنکھوں میں مجس کی آنکھوں میں مجس نظر آ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوشی کے ملکورے و کی کرزینت خالہ کی آنکھوں میں عجیب ساد کھ درآیا۔

''بن بینا قسمت کے کمیل ہی زالے ہوتے ہیں۔'' خالد نے آہ بحرتے ہوئے کہا۔ ''اچھا خالہ چھوڑیں ماں، آپ بید بتا کیں رمعہ بھابھی کا رویہ کیا ہے آپ سب کے

عَمْدًا (232) حولاني 2014

" مول تو ہم موجود نہ ملی موں تو مجمی ہمیں و میمنے کے روادارنہ تعے اور خالہ کوالگ اپنی بھا تھی ای سوچا جاتا ہے؟ اتن محبت ہے ہم سے؟" كومطراني كالملال تفااور كيرجلدي عماكي طارق طارق نے اسے اپنے بازوؤں کے معبوط حصار جے امر کیر محص سے شادی ہوگی۔ میں لے کرآئے میں اس کے پروقار چرے کو \*\* " زياده بولنے والى اور لا يرواه لاكى شاتو مجمى و يلحت موت يوجها-" الى دُنيرتم شايد بحى بحى نه جان سكوكه من المحى ببوبن على إدرنه على المحى بيوى-تم سے منی محبت کرلی ہوں۔" عدائے آئینے میں ماں بہی تو وہ الفاظ تنے جو خالہ نے اے اس کی آنھوں میں جما تک کرهمل اعمادے کہا۔ بجوں کے ساتھ کھلتے ویکھ کر کیے تھے، مملا ان "اجما جناب! وہ کیے؟" وہ ای کے لیج الفاظ كى حى دوكى بيول سكى مى-"سوري خاله جاني مين تو آپ کواچي بهو " ال يال آب كولو مي ميس بينة كه آب ہونے کا سوفلیٹ نیدے کی پررمعہ نے آپ کو کی آ جمعیں لئی خوبصورت ہیں اور بدمیرے ول خوب دیا ہے،آپ میں بی ای قابل۔"اس نے من کیے کیے طوفان بریا کردیتی ہیں۔" عدانے جب اس کی آمھوں کے بارے میں کہا تو وہ خود وواس وقت ڈرینک کے سامنے کمڑی خود مِي آئيني مِن ابني آئيسِين و مِلْصِي لكارِ کوشیشے میں دیکھری گی،اس کے ذہن میں آج ر" پہتے ہے ندا جھے بھی جی اپنی آ جمیں ایجی موجون كاليك جوم تعار مہیں للیں لیکن آج جب تم نے کہا ہے تو مجھے لگتا اورآج ..... آج فالدكيے اس كے سرال ہے کہاس ونیا میں سب سے سین آ تعصیں میری ك بارے يس كريدكريدكريو جور بي سي الك ہیں۔" طارق نے بہت سجید کی سے اعتراف کیا اورسوج اس کے ذہن میں اجری اور ہونوں پر تو ندا کے چرے بیسلراہٹ جما گئی۔ ایک مطراحث جمائی،اس نے سرکوتی کی۔ ادراس نے ارد جیوں کے بل کمڑے ہو کر " خاله جاني ليبي ملال تو من آب كي اور طارق کی آتھوں کو چوم لیا، اس وقت عما کی اپنی رميز کي آنکمول ميل و يکينا حاجتي تھي، جيو خاله آ جمعیں بند تھیں اور اس کے تصور میں طارق کی جانی، اگر میں اس وقت ہاں کرویتی تو آپ کا پیر بعورى بابركوالى مونى أقصي لبين بلكه رميزكى چیتاؤامرف چند محول کا ہوتا جیکہ میں تو آب کی كالى چىكدارة مىسى سى -ساری زعرکی ملال بنانا حامتی می، ویلڈن ندا اور یج توبیمی تھا کہ خالہ اور رمیز کی ساری ویلڈن۔ اس نے دل عی دل میں خود کو داد دی زند کی کو پچھتاؤا بنانے کا ملال تواسے بھی تھا، آخر اوراس کی مسراب اورجی کمری موتی-الاستاريزے محبت كامى-"كياسوچ كے مكرايا جارہا ہے؟"كرے ہر روز ٹوچ کر زقم نیا کر دیتا ہوں من آتے طارق نے اے اکیے میں محراتے اک بہانہ عی سمی کوئی یاد تو آئے ہوئے و کھے کر او چھا۔ " آپ کو۔" جواب عدا کی طرف سے بھی

ى اس كے خالد زادرميزے ہو چكى كلى، جيے ہى رمیزایک بینک میں مینجر کے عہدے پر فائز ہوا تو عدا کی ماں فاطمہ نے شادی کی تیاریاں شروع کر وس، جبكه زينت څاله اور رميز دونول بي اب اس رشتے پر راضی جیس تھے، کیونکہ عدا کندمی رنگت والی عام سے نفوش کی ما لک می۔ للمی لڑی سے شادی کرنا جا ہتا ہے، جبکہ ندا کے

اورآخر كارزينت خاله كووه جائدل كياجس نے ان کے آئن کو چیکا ناتھا وہ جا ندرمد بھا بھی

خالہ نے ان کے بھدے سے نفوش کونظر اعداز کرویا اور ان کی گوری رنگت ضرور دیکھ لی، اعلى تعليم ما فته اور اجھے خاص امير كمرانے سے لعلق رکھنے والی رمعہ سے انہوں نے فوراً رمیز کا

ر مرشادی سے یا مح دن بل بی رمعہ صاحبہ فالدكي عزت يربن في عي-

ایے میں خالہ کوایک ٹی راہ بھمانی دی اور دہ حاكر فاطمه كوشداك رشتے كے لئے راضي كرنے

ركوني الرئيس موا-

اور پھر دوون بعدرمعه مل کی تو خالہ نے اپنا مجرم رکنے کے لئے اسے ہی ایل بہو بنالیا،اب رميز اور رمع دونول عي ايك دوسرے كى فكل

ایک دن زینت خالہ نے فاطمہ کوفون کیا إوركها كدرميزلسي كوري رنكت والى اورزياده يزهى اندر بددونون خوبیال میں ہیں اس کتے میں اے ا بني بهوجيس بناسلتي يون عدا كارشته نوث كميا-

رشة طے كرديا۔

ایے کی فرینڈ کے ساتھ بھاک سیں، پورے فاغدان میں شادی کے کارڈ بٹ چکے تھے اب

مرندانے خوداس رشتے ہے انکار کردیا، حالاتكه رميزنے خود جا كرندا كى متيں كيس مراس

کے چیرے پرایک زخی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ای وقت عما کے موبائل کی بیل ہوئی تو اس نے میں کا بٹن کی کیا اور کھا۔ "جی طارق!" طارق کا نام س کررمیز کے

W

W

W

m

چرے رحی کا تار درآیا، سے دی کو کداکے چېرے برایک آسوده ی مسراب چما کی۔ " بی میں آ رہی ہوں۔" عدائے یہ کہد کر موبائل بيك من ڈالا اور يولى-

"احِما خالداب مِن جِنتي مون طارق بابر میراویث کردے ہیں۔

" بيركيم موسكما ہے، طارق اب جارا داماد ہاے کمرے اعدآنا جاہے۔" خالدایک دم جذباني موكر بوليس-

رمعه بمائمي جوخاله كے ساتھ عي بيتھيں مي السوى مرے ليج من اوليں۔

" عُمَا تُم في حائ تك بحي تبيل في اور جا

"أف او بماجى اللي مرتبه مين اور طارق الحقے آئیں کے اور آپ کے اور خالہ کے تمام الكوے دوركروس كے۔"

" فالدا پنابهت خيال ركيے كا، رهيں كى تال ؟"ال نے فالہ سے کے منے ہوئے بار مری وحولس جماني-

مجراس نے سب کوخدا حافظ کہا اور رمعہ بھاجی اے دروازے تک چھوڑنے آمیں۔

عدا کے ابوایک مردور تھے اور مال ایک عام ی کھریکو خاتون، تدا کے بعداس کے دو چھوٹے بماني آذراوروليد تقي

غربت کے باعث والدین ندا کو صرف مِيثُرك تك على تعليم دلوا تحكي، جبكه آذراور وليداين تعلیم جاری رکھے ہوئے تھے تدا کی منتی بجین میں

公公公

W

W

W

2014 - (235)

موجودتها\_

ایک خط مال اور باپ کی طرف سے (16:

كونك بور مع لوك بهت حماس موت

المبمين سنائي بحي كم ديتا ہے اس لئے اکثر

بھے امدے کہ م میں "برے" کہ کر

اور جو بھی کہواہے وہرا دیا کرنا یا چر لکھ کر

ہمیں افسوں ہے کہ ہم بوڑھے ہو گئے

اس لئے امدے کہم جمیں مہارا دے کر

بالكل اس طرح بيس تبار علين من بم

مارے کھنے بہت کرور ہو گئے ہیں۔

میں اور سب کے سامنے بے وات ہونے سے

شرم سے یاتی یالی ہوجاتے ہیں۔

تہاری اس محصل اے۔

المن ين مارى مدوكروك-

W

W

"نال جي وقت سے پہلے بال ذراعم مو کے بی اور عربی بری س '' ریک بھی ایکا د کھتا ہے، قد بھی چیوٹا ہے۔' جب بم بوز عيه وجا على-ہمیں امید ہے کہ تم ماری لیفیتوں کو مجھو "ارے تو لڑکوں کا نین نقشہ اور قد کا تھ تعوری و یکھا جاتا ہے، کماؤ بوت ہو میں کانی كادرمر عكام لوك\_ جب ہم سے کولی پلیٹ ٹوٹ جائے۔ "اورآب كے خيال سے الركيان نه موتين یا ہم کمانے کی میزیر شوربہ کرادیں۔ کیونکہ اب ماری نظر کرور ہو چی ہے۔ قربانی کا برا مونی جو تھونک بچا کر دیکھیں اور ہمیں امید ہے کہ تم ہم پر چیخو کے اور چلاؤ وانت مك كني المي يجاري ك-"

 $\Delta \Delta \Delta$ 

"اوھ ..... يہ تو منج اور كى عمر كے دكھتے

ساری جوانی دونوں میاں بیوی نے ای انا اور انظار کے بھینٹ جڑھا دی، بات فظ بیمی

وه ناراض موكر ميكي آئي تو جايا كدوه اس كى ناراضکی کوختم کرے اور اے آ کر اینے ساتھ -21-2

وہ کہا تھا کہ کیوں مناؤں، میں نے میں تكالا تما، خود كئ مى اورخود بى اين كمروايس جلى

اور ....ان کے یکے ان کے کی مال باپ کے ایک ساتھ ہونے اور سب ساتھ ہونے کی خواہش میں بھین کی خوشیوں اور لاڈ پیار سے そののり

مال غنيمت مال اور

اس ساج ميں کھے مورتوں کو مال غنیمت مجھ كرمردان عاقدم قدم يرقرف كرف كاك میں رہے ہیں اور پہتیوں میں کراتے ہیں، ای ساج میں دوسری موروں پر مال خرچ کر کے ان ے شادی کر کے البیں او نجامقام دیا جاتا ہے۔

W

m

\*\*

" مجمع بهت افسول د كه موا-" "آپ کی دل آزاری مونی-" "بريشان كيون مو؟ من مول نال-" '' چلو، وقت نکالیں اور بیٹھ کر اس منظے کا

> "ايناخيال ركھنا۔" " 4:19 -4. 2. 6"

كتن چھوٹے چھوٹے تقرے ہیں اور بظاہر عام مررشتوں اور تعلقات کو جوڑنے کے لئے بے حداہم ہیں میسارے، مرصدافسوں ہم میں سے اکثر لوگ حض ائی انا اور ضد کی خاطر ان کا استعال كمنا قصرشان بجهتے بين اور اكثر اس وجه ے اینے قریبی رشتوں اور تعلقات کوتو ڑ دیے میں اور اپنی اور دوسرول کی زندگی مشکل بنا دیتے

"لُوكِي وْاكْرْيا لِلْجِرار مِونِي عابي، بِمِنَ كِيا كرين آج كل كردور عن ميان يوى ل كرى مركافر حدافا كتة بين-"

" ي ويكسين أيك واكثر ب اور أيك

"ارے بہات کی عرف لگتی ہے، اڑی ک عمر بين باليس تك بولى جائي جي

"بين باليس بين كاعر بين الوى داو داكمر ہوسکتی ہے نہ بی لیکرار محکی، اجھا یہ تصویر

"نه بھی پہانو قد کی بہت چھوٹی ہے۔" "رنگ سانولا ہے۔"

"ولوى موتى ہے، كوئى دھان يان اور تازك ي مونى جا ہے۔

"مرف كورى ب مين نقشا تو بيل" "ارے بیاتو و ملحے میں عی آفت کا برکالہ لگتی ہے، اور کی سیدھی سادھی ہوئی جا ہے اور سلسر

"معاف يجيئ كا دنيا من كونى اليي لؤك شايدي ہوجس ميں وہ تمام خوبياں يکجاں ہو جو آپ نے بتانی ہے، ویے آپ کا لڑکا کیا کرتا

"إينا كاروباك ماشاء اللب "كيما كاروپار؟" "ائي جولول کي دکان ير بيشتا ہے خر

جب بم بالول كوبار بارد برائيس-بالكل كى توقى موت ريكارد كى طرح-

2014 جولتي 2014

2014 JUS 226 11 1

حمہیں سمارا دے کر چانا سکھاتے تھے۔۔

برائع مرباني جميس برداشت كرليا-

عامر المطالح

حضرت ابو بكرصد لن في فرما يا اور جم في رسول الله صلى الله عليه وآلد وسلم فرما رب ساء آلد وسلم فرما رب تقدم من الله عليه وآلد وسلم فرما رب تقدم من الأول جب برائي كود يميس اورائي فرم به كري (اس منع تدكري) تو قريب بكر الله تعالى ان سب كوعذاب كى لپيث بيس لے الله تعالى ان سب كوعذاب كى لپيث بيس لے لہ ليگ

W

W

W

C

(ابن ماجه)
جواجر بارے
جواجر بارے
جواجر بارے
جسطرح شبنم کے قطرے مرجمائے ہوئے
پیول کو تازگی بخشتے ہیں، اس طرح اچھے
الفاظ مایوس دلوں کوروشی بخشتے ہیں۔
(حضرت امام حسین ا
دوستوں کو کھود بناغریب الوطنی ہے۔
(حضرت علی کرم اللہ وجہہ)
مار بیعثمان ،سر کودھا

تندوتیز

پاکتانی طاقت ورہوتے جارے ہیں، ہیں

مال پہلے سوروپے کا کریانہ افعانے کے

لئے دوآدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی، آج

پانچ مال کا بچہ بی بیکام کرسکتا ہے۔

ہنت ہے آدمیوں کے خیالات جانا ادبی سرقہ ہے،

بہت ہے آدمیوں کے خیالات جانا

دیکھیں، ہے۔

دیکھیں، ہے۔

کیا آپنا خواندہ ہیں؟

اللہ کے لئے محبت کرنے والے مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرایا۔

"ایک مخص اپنے ایک دین بھائی سے ملاقات کے لئے کیا تو اللہ عزوجل نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔" اس نے بوچھا۔

"کہاں جا رہے ہو؟" اس نے جواب دیا۔

"فلاں بھائی سے ملاقات کے لئے جارہا دیا۔

"وں۔" اس نے بوچھا۔

"اس نے کہا۔

"خراب درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟" واب دیا۔

"خراب دیا۔

"خراب نے کہا۔

"خراب نے کرنے کا احسان کیا ہے؟" اس

"تو پھر کیوں اس سے ملاقات کر رہے ہوں؟"اس نے کہا۔
"میں اللہ عزوجل کے لئے اس سے محبت
کرتا ہوں۔"فرشتے نے کہا۔
"اللہ عزوجل نے مجھے تمہاری طرف بھیجا
ہےاوروہ تمہیں مطلع کرتا ہے کہوہ (اللہ عزوجل)
تم سے محبت کرتا ہے اور اس نے تمہارے لئے
جنت واجب کردی ہے۔"
گفتہ رجیم ، فیصل آباد

وونبيس- "اس في يو چھا-

کیا جہیں یا دہے، جبتم چھوٹے تنے؟
ہم کھنٹوں تہارے کھلونوں کا کہانیاں سنتے
ہم کھنٹوں تہارے کھلونوں کا کہانیاں سنتے
ہم جب وہ وہ قت آ جائے کہ ہم بستر ہے بھی نہ
اٹھ یا کئی۔
ہمیں امید ہے کہ تم مبر سے کام لو گے اور
ہمارا خیال رکھو تے۔
ہما آخری کموں میں ہمارا خیال رکھنا۔
ہما تخری کموں میں ہمارا خیال رکھنا۔
کیونکہ اب ہماری زعرگی بہت کم رہ محل
ہمیں امید ہے کہ تم ہمارے دیا جھول کو پکڑ کر
ہمیں امید ہے کہ تم ہمارے دیا تھول کو پکڑ کر
ہمیں امید ہے کہ تم ہمارے دیا تھول کو پکڑ کر

جب موت ہمارے سر پرآ جائے۔ ہمیں امیدے کہ تم ہمارے ہاتھوں کو پکڑ کر ہمیں موت کا سامنا کرنے کی ہمت دوگے۔ اور ۔۔۔۔۔ پریشان مت ہونا۔ جب ہم آخر کار اپنے مالک سے جالے کیں ہم اسے تمہارے ہارے میں بتا کیں گے۔

جب ہم آخر کاراپ مالک ہے جا ملے کیں ہم اے تہارے بادے میں بتا کیں گے۔ اور عرض کریں گے کہتم پر رحمتیں نازل فرائے۔ کیونکہ تم نے اپنے ماں باپ کو بہت عاد

۔ بہت بہت شکریہ کرتم نے حارا اتنا خیال ما

> ہم تم سے بہت بیاد کرتے ہیں۔ بہت بہت بیار۔ فتا

تبهار سامی اورابو-

\*\*\*

ہمیں امید ہے کہ تم مبر سے ہماری ان ہاتوں کوسٹو گاور ہمارا غراق بیں اڑاؤگے۔ نہی ہماری یا تمیں سننے سے مکو گے کیا تہمیں یاد ہے، جب تم چھوٹے تھے۔ اور محلوثوں کے لئے ضد کیا کرتے تھے؟ تم بار بارا بی ضد کو دہراتے تھے۔ جب تک سب جب تک تہمیں وہ محلونے ل نہیں جاتے تھے۔ معاف کرنا، اب ہم میں سے تہمیں ہوآئے

W

W

W

۔ مرہیں نہانے پرمجور مت کرنا۔ کیونکہ اب ہم بہت لاغر ہوگئے ہیں۔ اور ہمیں بہت جلد شنڈ لگ جاتی ہے۔ کیا تمہیں یادہے، جب تم چھوٹے تنے ؟ ہم تمہارے پیچھے چھچے پھرتے تنے کیونکہ تم نہانے سے گھراتے تنے؟ ہمیں امید ہے کہ جب ہم جھی بن جائیں گرز تم ہم سے درگز رکروگے۔

کونکہ پوڑ مے لوگوں کی بیادت ہوتی ہے اور میہ بات تم تب مجمو کے جب خود بوڑھے ہوجاؤ گے۔ اگر تمہیں کچے دفت لے تو ہم سے ہاتیں کڑا

چاہے تھوڑی دیر ہی تھی۔ کیونکہ باتی وقت تو ہم مرف اپنے آپ سے بی باتیں کرتے رہے ہیں۔

سے بی ہا می مرح رہے ہیں۔ کیونکہ ہم سے بات کرنے والا کوئی بھی

میں معلوم ہے کہ تم اپنے کامول میں بہت معروف ہوتے ہو۔

بہت مررس بوتے ہوئے تب بھی تمہیں ہاری باتوں میں ولچیں نہ بھی محسوس ہوتو سن لینا۔

م مسول ہوتو من بیرا۔ تعوز اساوقت نکال لیرا۔

عمر 238 مولاني 2014

تقنيا (239 جولان 2014) منا

سیٹی بجا کر جا ندکو نیجے بلار ہاہے جنوری کے بدن بر ما كى تنهائيال بينك كردى بيل اور نیج بہاڑی گاؤں میں في يرس كاجش تما! ایک سے بڑھ کرایک جہائلیر نے اپنا سنری بیک کندھے پر لنكاتے موعے جذباتى ليج ميں باب سے كہا-"ویری بی این زندی این مرضی کے ساتھ کزارنا جا ہتا ہوں ، عیش عشرت کی تلاش میں جارہا ہوں، خوبصورت لڑ کیوں کے سنگ زندگی بركرنا جا بتا بول ، خدارا جھے مت رو كے۔ "جہا تلیر بیٹے کون کم بخت مہیں روک رہا ع؟"باپ نے اتھے ہوئے کہا۔ "میں تو خود تمبارے ساتھ چل رہا ہوں۔" زابده اظهره حافظآباد الله کے ساتھ وابستہ ہونا زندگی ہے اور اس سے غافل ہونا موت ہے۔ 0 الله في جواحتين دي بين ان كاليمي فكر ب كرتكليف برداشت كرو-0 آپول ایک چزدین کے سنے کے مطابق، ایک مل این زندگی میں شامل کر لو، زعد کی ساری کی ساری دین میں دھل جائے گی۔ 0 اگرظرف نه بوتو عطا انسان کومغرور بنادین ب زیادہ ظرف والا آدمی مرتبہ ملنے ی اكسارى سے كام لين فكتا باس لتے اسے ظرف برائمنا سيميس كرفي جاميس-فضه بخارى ارجيم بإرخان حناز بيراحمر، بهاوليور \*\*

W

W

a

C

🖈 زندگی میں دو باتیں بری تکلیف دیتی ہیں ایک جس کی خواہش ہواور اس کا نہ مکنا اور دوسری جس کی خواہش نہ ہو اس کا ملنا۔ (とかたべ) این ضروریات برخور کرتے ہیں قابلیت رميس\_(نبولين) وفاعبدالرحمان،راولينڈي كوبرآ بدار 0 انظار طویل ہوجائے تو تحبیں بے یقین ہو جانی ہیں الین اظہار کا یاتی محبت کو پھر سے شاداب كروال باورجس محبت كواظهاركا یالی میسر نه بهو وه محبت اینا وجود بھی کھو دیتی ہےاس بودے کی طرح جو یائی نہ ملنے پر بہت جلدی سو کھ جاتا ہے۔ O کہانی میں عم اور تاریخ کے سواسب کھ کے ہوتا ہے اور تاریخ میں نام اور تاریخ کے سوا ي المراجعي المحاليان الوتا-O سالس كاسفر حتم موجاتا بيكن أس كاسفر بایی رہتا ہے، یہی تو وہ سفر ہے جوانسان کو متحرک رکھتا ہے اور متحرک ہونا زندگی کی علامت ہے یہ علامت رکول میں خون کی طرح دورنی رے تو انسان مایوں میں موتا عاب سائس كاسفرحم بى كيول ندموجائے-0 كزرا موا واقعدر رتاى توليس بكدوه ياد بن كربار باركزرتا ب-O محبت اور بارش ایک جیسی موتی بین ، دونول ى يادگار بولى بي فرق صرف اتا ہے ك بارش ساتھ رہ کرجم بھکولی ہے اور محبت دور رہ کرآ تھیں بھورین ہے۔ مہینوں کی برائی شال اوڑھے میل کے پرانے کنارے یو کھڑا

آب رضى الله تعالى عنه في فرمايا-"كرتواية ديناراوردرام كاجھے زياده حن دارند ہوگا۔"اس نے عرض کا۔ "ميں الجمي تك اس مقام تك تبين چينيا-" (اقتباس از فيضان احياء العلوم) و صائمهاراهم، فعل آباد اقوال بونائي مفكرين وحكمائ نورپ ات كويمل دريتك موجو كرمند سے تكالواور مجراس برهمل كرو\_(افلاطون) 🖈 ہرایک نی چز اچی معلوم ہولی ہے مردوی جنني يراني مواتن بيعده اور بعلى معلوم مولى ب\_ (ارسطو) 🖈 خاموتی سب سے زیادہ آسان کام اور سب سےزیادہ لفع بخش عادت ہے۔ (ارسطو) A تحرير ايك خاموش آواز ب اور فلم باتھ كى زبان ہے۔(سقراط) الله عصر بھی جمی قابل سے قابل انسان کو بھی بيوتوف بناديتا بـ (بقراط) 🖈 جو محص این نفس کو قابو میں تبیس رکھ سکتا وہ بہت سے لوگوں کو کیا قابو میں رکھ سکے گا۔ 🖈 داناوہ ہے جو گردش ایام سے تک دل ندہو۔ الى آدى كوجباس كى بساط سے زياده دنيا ال جاتی ہے تو لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ يرابوجاتا - (اقليس) ا علم سے آدمی کی وحشت اور دیوائل دور ہو جالى ہے۔(ميلن) 🖈 تمام اعضاء جسماني مين زبان سب 🖚 زیادہ نافر مان ہے۔ (فیاعورث)

ارادعامل كرنے كے لئے جميل خطائعيے -ک جال عاد، وبال راه، اور جال راه، وبال لہیں نہ لہیں"ا شات" کاسائن بھی ہوگا۔ 🖈 اچھا کھائے، ورزش کیجئے، مرنا تو مجر جی الم دوسرول كى غلطيول سے سبق حاصل سيجيد، كيونكه بيارى غلطيال آپ خود كيس كريجة -🖈 كريكيكي اور پشت ير لات كے درميان صرف چندای کافاصلہ وتا ہے۔ ﴿ واردات كرني يرمت چيتائي، چيتائي اس بات يركدآب بكرے كيول محكار ﴿ میرے مکینک نے جھے بتایا "میں آپ کے ريك تحيك جين كركاء اس لئے ميں نے آب کے ہاران کی آواز زیادہ کردی ہے۔ 🖈 میں ہمیشہ جھوٹ بولٹا ہوں، بلکہ میں اب بھی تم ہے جھوٹ بول رہا ہوں۔ پیار ہے کین انسان مجھ ہے برداشت ہیں ہوتے۔ د مرمت کی دکان پرلگا موابورڈ"جم برچز کی مرمت كر يحتے بين" (مہرالي كركے دستك زورے دیجے، یل فراب ہے) 🖈 کمپیوٹر بالکل بے کار چیز ہے، کیونک وہ جواب کے سوااور پھیلیل دے سکتے۔ م ماروح آصف، خاندال بعاني جاره ايك مخص حضرت سيدنا الوهريره رضي الله تعالى عنه كي خدمت مين حاضر مواا درعرض كيا-"میں الله عزوجل کے لئے آپ کواپنا بھائی بنانا عابتا مول "انبول في قرمايا-"م جانے ہو بھائی جارے کا حق کیا ے؟"ال نے وال کیا۔ "آپ بتاریجے۔"

W

W

W

0

m

حنا (241) مولاني 2014

عند ( 240 ) مولاء 2014

مجھے کمی سے محبت نہیں گر اے دوست

یہ کیا ہوا کہ دل بے قرار بھر آیا
گفتہر جیم ۔۔۔ فیصل آباد
شفتہ رکیم گل کے موڑیہ ہم تم بچھڑ جائیں
وصال و جر کا یارو کوئی موسم نہیں ہوتا

تبش سے نیج کے گھٹاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں گئے ہوؤں کی صداؤں میں بیٹھ جاتے ہیں ہم اردگرد کے موسم سے جب بھی گھرائیں تیرے خیال کی چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں

محمیں نے دنیا ہی میں دوزخ کی اذبت بالی اینے احساس کو رشتوں کے حوالے کرمے

میں کہنا ہوں مجھے پلکوں کی چھاؤں میں سدار کھنا وہ کہنی ہے مجھے شامل دعاؤں میں صدا رکھنا میں کہنا ہو تو ہٹلاؤ وہ کہنی ہے محبت کی نضاؤں میں صدا رکھنا مار بیعثان ۔۔۔۔ سرگودھا اپنے ترکش کے تیروں کی گنتی کرو میں کے اور کے تو تھک جاؤ کے میں کے تو تھک جاؤ کے

C

انا برست ہے اتنا کہ بات سے پہلے وہ اٹھ کے بند میری ہر کتاب کر دے گا جب گی گھوکر دیار غیر میں اد آیا دھرتی مال کا بانہوں میں سیٹنا کو آئی المحدیث --- جلالپورجمال اور کی آتھوں سے آنسو بہتے نہیں اور کو ہم اپنا کہتے نہیں ایک آپ ہی ہو جو زندگی میں رک سے گے ورند کہنے کہتے نہیں ورند کہنے کے گئے ہم کسی سے کہتے نہیں

تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں شہنشاہوں کے بخت اچاک۔ الله گئے اتن غریب ہو گئی زاہرہ کی لاؤلی زینب کے ایک لباس میں دو سال کمٹ کے زینب کے ایک لباس میں دو سال کمٹ کے

حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دائمن بھگورہا ہے بیآ سان پر اداس بادل تیری محبت میں رورہا ہے صبابھی گزرے جوکر بلا سے تواس کو کہتا ہے عرش والا تو اور دھیرے گزریہاں پر میراحسین سورہا ہے

برسوں بعد بھی اس کی عادت نہ بدلی ضد کی کاش میں دوست نہیں اس کی عادت ہوتا ایمن عزیز --- میانوالی چکے چکے کوئی مانوس سی آہٹ پا کر دوستوں کو بھی کس عذر سے روکا ہو گا دوستوں کو بھی کس عذر سے روکا ہو گا یاد کرکے جھے نم ہو گئی ہوں کی پلکیں باد کرکے جھے نم ہو گئی ہوں کی پلکیں آئے میں پڑ گیا کچھ کہہ کر ٹالا ہو گا

ہوا کے زور سے ممکن نہیں بھر نجاؤل یہ اور بات نہ دیکھول اسے تو مر جاؤل بدن کے شہر میں شہنائیوں کا میلہ ہے حریف جال میں تجھے ڈھونڈن کدھر جاؤل

گل کے موڑ پہ بچوں کے ایک جماعت میں کسی نے درد تجری لے میں ماہیا گایا

كەتىرى بوفائى سے ميں اك بل ميں مركبا تھا

لا کہ بھلانا چاہو جھے کو پر پھر بھی بھول نہ پاؤے گے لاکھ بھا تو خود کوتم نرائے دل کو بھیا نہ پاؤے گے اک پھول کو شاخ سے لوگا کیا اے زندگی تھے چھوڑ کرہم نے موت کو گلے لگالیا امیر زرداری --- شہداد پور کر لو رابطہ جب تک زندہ ہیں امیر پھر مت کہنا کہ دل میں یاد بیا کر چلے گئے

کیما ویران ہے یہ سلسلہ عشق زمانے کا اک ربت کا محل ہے سمندر کے کنارے کا کیوں بہال او کی لہریں ہزار اٹھتی ہیں امیر جودفت سے پہلے اندیشہ دیتی ہیں اسے گرانے کا

ہم آج مجی آپ کوچاتے ہیں اور چاہتے رہیں گے امیر ہمارے دل میں ہے جواس کا دل نہ تو نے اے خدا آج اتنی ہونے اے خدا ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک دل کی برائی کی دیواروں کوئم سنانے گئے امیر مرسمی حر ۔۔۔ شہداد پور ذرا ہاتھ بو ھاؤ تمہاری دسترس سے ہاہر نہیں جاند تاروں کوچھو لیتے ہیں ہمیشہ محنت کرنے والے نہ مارتا ہے نہ زعمہ ور گفتا ہے دن ہیں بیعذا ب کے خضب کا ظالم ہے میراسی ارکھتا ہے بیا جیا ہے تیزاب کے خضب کا ظالم ہے میراسی ارکھتا ہے بھا ہے تیزاب کے خضب کا ظالم ہے میراسی ارکھتا ہے بھا ہے تیزاب کے

کہتے ہوتم کیا ہے جھ میں اک فظ انا بس میں میری متاع ہے میں میرا سرمایہ ہے آؤ اپنے جم چن دس اینٹ پھر کی طرح بے درو دبوار سمی گھر تو آخر اپنا ہے نوشین الطاف ---- نیوراجو پنڈی
سکون قرب میں ازو تو دیا کر لینا
سمجی جو ٹوٹ کے مجھرو تو یاد کر لینا
خوشی کے وقت چاہے ہمیں مجولا دینا
شموں کی راہ جو دیکھو تو یاد کر لینا

W

W

m

چند لمحول کی رفاقت ہی غنیمت ہے کہ پھر چند لمحول میں سے شیرازہ بھر جائے گا ای یادول کو ممٹیل کے بچھڑنے والے کیے معلوم ہے پھر کون کدھر جائے گا

تری خوش کے لئے تھے ہور رہے ہیں خوش کے لئے تھے سے دور رہے اب اس سے بردھ کر دفا کی سزا کیا ہوگی کہ تی سے دور رہے کہ تیرے ہو کر بھی تھے سے دور رہے کا مران خالد ۔۔۔ لاہور کی خاموشی چھائی ہومدا کیں تب بھی ہوتی ہیں گھٹن ہو ہر طرف ہر سوہوا کیں تب بھی ہوتی ہیں خصن ہو رشتہ کوئی قائم دفا کیں تب بھی ہوتی ہیں نازیم خل ہے۔ لاہور نائم دفا کیں تب بھی ہوتی ہیں نازیم خل ہے۔ لاہور دل کے رشتے بھی کتنے جیب ہوتے ہیں دور رہ کر بھی کتنے جیب ہوتے ہیں دور رہ کر بھی کتنے قریب ہوتے ہیں جن فران اب نے خوشیاں دور رہ کر بھی کتنے قریب ہوتے ہیں جن فران ہائی خوشیاں دور رہ کر بھی کتنے قریب ہوتے ہیں جن فران ہائی خوشیاں دور رہ کر بھی کتنے قریب ہوتے ہیں جن فران ہائی خوشیاں دور رہ کر بھی کتنے قریب ہوتے ہیں جن فران ہائی خوشیاں دور کر بھی کتنے قریب ہوتے ہیں جن فران ہائی خوشیاں دول کے دشتے ہیں ہے خوشیاں دور کر بھی کتنے قریب ہوتے ہیں جن فران ہائی خوشیاں دولگر خوش الھیب ہوتے ہیں جن فران ہائی خوشیاں دولگر خوش الھیب ہوتے ہیں جن فران ہائی خوشیاں دولگر خوش الھیب ہوتے ہیں جن فران ہائی خوشیاں دولگر خوش الھیب ہوتے ہیں جن فران ہائی خوشیاں دولگر خوش الھیب ہوتے ہیں جن فران ہائی خوشیاں دولگر خوش الھیب ہوتے ہیں جن فران ہائی خوشیاں دولگر خوش الھیب ہوتے ہیں جن فران ہیں خوشیاں دول کے دولئی خوشیاں دول کے دول ک

مجت میں تیری میں حد سے بوھ گیا تھا تیری خاطر دنیا کا ہرستم سہہ گیا تھا یہ کیسی سزا دی تو نے اسے سنگدل

حيد 2014 جولاني 2014

حنا 242 مولاني 2014

رنك

لمازم خوشی خوش مو گیا، کوتھڑی کھولی لو جالوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا، عور سے دیکھا تو كوفي مين أيك جيتيم الإا تظرآيا، الثاما تو ديكها كدسردارجي كايرانا نكرب اورآك يحي دونول طرف سے پھٹا ہواہے، چر کرسردار جی کودکھائے باته مين الفائة بابرلاياً اورجل كربولا-"اس كبر ع وآب كهدب تفي؟" "إلى يهى إن يفي تومعبوط إلى الما يجيها

غلطي عمرانه على ، حاصل پور ایک سکے کومقدمہ کی تاریج پر جالندھرے امرتسر پہنچنا تھا، گاڑی ملنے سے پچھ در پہلے وہ بھا گا بھا گا گارڈ کے پاس گیا ، گارڈ بھی سکھ ہی تھا۔ "سردارجی!"وهمنت سے بولا۔ "میرے مقدمے کی بدی ضروری تاریخ ے، جھے بیری عادت ہے کہ سوجاؤں تو چھ ہوش ہیں رہنا، بینہ ہو کہ امرتسر کی بجائے لا ہور و جادل، ذرا امرتر ير تھے ياد سے جا ديج

يه كهدكر وه واپس كيا مرتفوزي دير بعد چر بها گاموا پہنیا اور کہا۔ "مردارجي! ايك بات بعول كميا بهول، نييم میں میرے حواس معکانے مہیں ہوتے، کوئی جِگائے تو میں خوائواہ گالیاں دیے لگتا ہوں، آپ کھے پروانہ سیجے گا، جھے پکر رھکڑ کے اعیثن پر اتار دیجے گا، واہ کورو کا واسط میری بات مت

یہ دکھ میں ہے کہ وہ سمجھا میں مرے فن کو عالفت کا سلیقه تهیں تھا دسمن کو میں س مقام سے بولوں میں س سے بات کروں کہ خواہشات کا کاسہ ملا ہے اس تن کو صافحہ سیم مسلم بلقيس سيلى نوج اورغورت نيد اكرچه تھ سے بہت اختلاف بھی نہ ہوا ایک فراسیسی جرنیل کی ملاقات پیرس کی مر یہ دل تری جانب سے صاف بھی نہ ہوا ایک مشہور اداکارہ سے ہوئی جریل نے بوے تعلقات کے برزخ میں بی رکھا مجھ کو طزريه ليج من كها-وہ میرے حق میں نہ تھا اور خلاف بھی نہ ہوا " نميا آپ کوخرے کہ جتنا فرانسين فوج کا

نہ جانے کون سا فقرہ کیاں رقم ہو جائے دلوں کا حال بھی اب کون کس سے کہتا ہے میرے بدن کو تمی کھا گئ ہے اشکول کی مجری بہار میں کیا۔ مکان ڈھلتا ہے

اب خاموش جہتم خیک کیا سمجھا نیں گے جھ کو جوبارش دل میں ہوئی ہے جو دریا دل میں بہتا ہے نازید جمال ہے۔۔۔ وہ اک سایا جو تھے میں دیا تھا اس کوخوابوں نے وای اباس کا آچل ہے وای اب اس کا کہنا ہے لکھا تھاریت پراک دوسرے کا نام کیوں ہم نے سے میں جوصدمہ ہے وہ ہم دونوں کوسہنا ہے

سنتا ہوں اب کی سے وفا کر رہا ہے وہ اے زندگی خوتی ہے کہیں مر نہ جاؤل میں اک شب بھی وصل کی نہ مرا ساتھ دے سکی عہد فراق آ کہ تھے آزماؤں میں

اینا ہی تھا قصور کہ طوفانوں میں گھر گئے اک موج تھی کہ جس کو کنارا سمجھ کیا 3.52 بمى سائبال نه تها بهم بهي كهكشال تقي قيدم قيدم مجمى مكال بمحى لامكان مرى آدهى عمر كزر كئ

حيدررضا ---- جهنگ اس کو کھ تو بنا دیا ہے ہم نے کھوڑا سا دھیان دے کر

W

W

W

m

فاک اڑلی ہے رات بھر مجھ میں کون پھرتا ہے دربدر مجھ میں جھ کو مجھ میں جگہ نہیں ملی وہ ہے موجود اس قدر جھ مین

مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث یہ الزام بھی میرے اجداد کے سر جانے گا فاعذه عبدالمنان ---- كراجي خلقت مہیں ہے ساتھ تو چر بخت بھی نہیں کھے دن ہی رہے گا تو سے مخت جی ہیں ایوں ہو کے دکھے رہے ہیں خلا میں گھر اتنی تو یہ زمین گر سخت بھی تہیں

تھک گیا ہے دل وختی مرا فریاد سے بھی جی بہلتا مہیں اے دوست تیری یاد سے جی اے ہوا کیا ہے جو اب تھم چن اور ہوا صيد سے بھی ہیں مراسم ترے صاد سے جی

میرے حق میں مخالف میں بھی مچھ کہا تو ہو گا بھے چھوڑ جانے والا بھے سوچتا تو ہو گا یہ اداس اداس مجرنا سے سی سے بھی نہ ملنا ہے یو تی ہیں بیاسب کھ کوئی سانحہ تو ہو گا علیقہ منیر ۔۔۔۔ سیالکوٹ مہیں اس میں کوئی منطق ہے یقین کی بات ساری کہ جہاں رکھا ہے یاؤں وہاں راستہ تو ہو گا کوئی درمیاں جیس تھا کوئی درمیاں جیس ہے تو پھر الی قربتوں میں کہیں رابطہ تو ہو گا

کہا نہ تھا اے مت ضبط کرنا وه آنسو اب سمندر ہو گیا تا!

كا دروازه كھولواورائي پيننے كاكبرا لے آؤ۔ عنا (245) جولاني 2014

خصراً (244) جولاى 2014

خرج ہے اس سے دگنا فرانس کی عورتوں کا ہے۔

'' يتواليي تعجب كى بات نہيں ، جتنے فرانسيى

وج کے کاراے ہیں اس سے دکے قرائس کی

لون مے ہورے ہیں۔" عورتوں کے کارنامے ہیں۔" نمر وسعید، او کاڑو

ا کنگال کے دوست

آد مےدوست اے منہیں لگاتے۔"

"باقى آدھى؟"

كملازم في للل باراحتاجا كبا-

سردار جی بو کے۔

"جب سے وہ کنگال ہوا ہے اس کے

''انہیں ابھی خبر نہیں کہ وہ دیوالیہ ہو چکا

مضبوط نيفه

بدرہ برس کی ملازمت کے بعد سردار جی

"مردار جی آپ نے لوکری دیتے وقت

"اجھار بات ہوسب سے پچلی کو مری

رولی، کپڑے کا وعدہ کیا تھا، رولی تو جرجیسی میسی

ملتى رى ب،اب بھى يہننے كوكير ابھى ديجئے۔"

طامره رحمان ، بهاوتكر

اداكاره يولى-

سامنا کرنا ہے، روزانہ آدھی رات کو منٹی بھتی ،ہم سب آ محس ملت اور گاليان دي موائي اوے کی طرف محاتے، وہاں سکنل آتا کہ بہمحض ریکش کے لئے کیا گیا تھا، یوں نیندیں حرام ہونے میں بہت اکتاباء اس عرصے میں ایک بن ماس سے کھ باری ہو تی می ، وہ کودتا ماندتا میرے کرے میں آ کھتا، رفتہ رفتہ میں نے اسے آداب سکھائے، میز ر بیٹے کر کھانا سکھایا، ایک روزایا تک خیال آیا که کیوں ندای سے کام لول كيميرى دقت دور موءاب ميرى سبمتقيس عل ہولئیں، روزانہ رات کو صفی بجتی، بن مالس میری وردی پہنتا اور ہوائی اڈے کی طرف دوڑ حاتا، تھوڑی ہی در میں سلل آنے پر لوث آتا، می حریے میں بڑا سویا رہتا، ایک رات فیک آف کاعنل بھی آگیا، بن مالس جھ سے پہلے آعے جا کے تھا، میں نے جلدی جلدی ٹرنگ سے دوسری وردی نکالی اور بھا کم بھاک ہوائی اڑے ر پہنچا، کی دیکھا ہوں کہ جہاز اور اٹھ رہا ہے اور بن مانس اندر اطمینان سے بیٹا ہے، میرے ہاتھوں کے طوطے اڑھئے کہاب کیا ہوگا؟" "پركياموا؟"جرئيل نے يعمري سے يو چھا-"بوتا كيا؟" اس في العمينان سے جواب ديا-"بس اب وہ میجر ہے اور میں ابھی تک نسرين خورشيد، جہلم "میری ساس کل آ رہی ہے۔" اس نے خانسامال كوبلاكركها-"اور بياس كى مرغوب غذاؤل كى قهرست ب جوتمبارے کئے تیار کی ہے، ان دنول میں اس میں ہے کوئی ایک بھی یک کرآئی و مہیں

W

W

دو اخبار توبيول كا جانا موا، جارول طرف تى تى مشینیں دیکھ کروہ بہت متاثر ہوئے ، ایک کونے مں شیشے کے مرتبان کے اندر رنگ برقی محیلیاں تیرر ہی تھیں ،ایک بولا۔ " بھی آخر اس کا اس نمائش سے کیا دوس ے نے جواب دیا۔ "بيظامركرنے كے لئے كەقدرت نے بھى چند چزیں بنانی میں۔" مصباح فيعل كوباث ایک جابرتهم کا افسر جونیز کلرک کی بوسث كے لئے ايك اميدواركا انٹرويو لے رہاتھا، باتون باتول من اميدوار بولا-میں یفین سے کہ سکتا ہوں کہ آپ کی بالنيس آنگه تقري ب-" "اسرجران کیے یا جلا؟" اسرجران كيونكه اى ميس مجھے رحم كى جھلك نظر عائشة شهباز ولا بور ليجربن مالس ایک امریکی جرنیل امریکی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کا معائنہ کرنے لگا، ایک بوڑھے کپتان کو اليكي كدتم إب تك ينبن مو؟" بوژها کیتان مسکرایا بولا۔

و مکھ کراہے بہت جیرت ہوئی ، لوچھا۔ ''میری کہائی طویل ہے، آپ سننا پند فرما میں تو عرض کروں، دوسری جنگ عظیم کے دوران میں بحر اوقیانوس کے عین 🏖 ایک جزرے میں ہمیں سیج دیا گیا، کام جارا بہ تھا کہ خطرے کی صفی بجتے ہی جہاڑ اڑانا ہے اور دسمن کا

دروازہ کھول کر کیڑوں سے لدی چھندی أيك عورت داخل بوئي ساتھ ساتھ شرمرغ مجمي چاناموا آ کمر اموا۔ ''بیٹھے۔'' ڈاکٹر نے عورت سے کہا۔ "إن اب بتائية آب كوكيا بمارى بي؟" " دُوْ اكثر صاحب! مجھے تو كوئى بيارى تبين، بیاری میرے خاوند کو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ شتر

وردهمنير، لا بور ذوق تماشا چیل کے ایک ماح نے ایک بار بڑی عقیدت سے یو چھا۔ "آب بدد مكه كرخوش توبهت بوت مول مے کہ جب جی آپ تقریر کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہال کھیا تھے بھر جا تا ہے۔" "الاسرت تو ہونی ہے مر ہیشہ بی خیال آ جاتا ہے کہ اگر تقریر کی بجائے مجھے پھالی یہ لئكايا جار بابوتا تو خلقت تين كنا زياده بولي ـ

دونوں کے صنم خاکی ایک کرایه دار کرایه ادا نه کرتا تھا، مالک مكان نے بہت زور مارا مرووس سے من نه ہوا، مالک مکان نے عاجز آ کرایک ترکیب سوجی، بندلفانے میں اپن چھوٹی بچی کی ایک تصویر بھیجی جس مرتكها تقا\_

"رم كول عايال كادد؟" تيسرے دن كرايد داركا ايك خط لما جس میں ایک کا فرا داحسینہ کی تصویر بھی ، نیچے لکھا تھا۔ "رقم کیوں میں ملتی اس کی وجہ؟"

حمضه حماده كراحي قدرت كي صنعت سائنسی مصنوعات کی ایک بردی نمائش میں

بر کہد کروہ اینے ڈیے میں جاسویا۔ آ نکھ کھلی تو دیکھا کہ لاہور اسٹیش آگیا ہے، معنوں سے شعلے برساتا نیج اتراء گارڈ کے ڈب میں جا کر گارڈ کوا تارااوراس بر گالیوں کی بوچھاڑ

W

W

W

m

' تھے کہانہیں تھا کہ جھےامرتسرا تاردینا۔'' گالیوں کے جواب میں سکھ گارڈ جب عاپ سر جھکائے کھڑا تھا،ایک مسافر کویہ دیکھ کر بہت جیرت ہوئی ، اس نے گارڈ کے قریب جا کر

" كيول جي إلى الني كاليال بك رما ب، آخر بات كيا مونى؟"

"اجى اس نے كيا كاليال دي بي ، كاليال تو اس نے دی میں جے میں نے امرتسر اسیشن پر

اتاردیا تھا۔" عظمیٰ جبیں ،لیہ شوہر کی بیاری ''ڈاکٹر!'' ایک مشہور نفسیات کی ٹری نے ال سے کہا۔

''برآ مدے میں ایک خاتون کھڑی ہیں جو آپ سے فورا لمناحا ہی ہیں۔"

"كياس في وقت مقرد كرركها بي" '' بہیں وفت تو مقرر مہیں کیا ہمیکن اگر ا**س** نے اس ترمرع سے چھٹکارانہ مایا توجنہوں نے وتت مقرر کررکھا ہے، وہ سب کے سب فرنٹ ہو

'' ہاں وہ خاتون اینے ساتھ ایک شتر مرغ بھی لائی ہیں،جس نے آفت محارفی ہے۔ "اجهاات تورأاندر كي أدر"

حنا (247) مولاى 2014

م الم الم الم الم الم الم

公公公

س: نظراورنذر میں کیا فرق ہے؟ ج: جب نظر لگ جائے تو اکثر لوگ نذر مانتے ہیں۔ علی ناصر ---- حافظ آباد س: عین غین تھوڑی ہی غیر حاضری کے بعد حاضر خدمت ہول کیے ہو؟ ج: تعورى ى غير حاضرى؟ س: بناع م كرى سے بيخ كے ليے برف كے ... كوكي التي بوكما وافعي؟ ج: سنا کہاں سے برف کے کو لے تم بی تو بیجے س: ویکھواتی شدیدگری میں گرما گرم جواب نه ديا كروميري بات مان لونال؟ ج: ابتم غيرها ضريقے اور برف كي وكولے ل مہیں رے تھ توجواب تو کرم سے لیس کے نا۔ س: تم نے بھی خود بھی کچھ لکھا ہے یا؟ ج: تمہارے سوال کا جواب۔ س: كوني مقالم كا رقيب نه ملي تو كيا كرنا طاہے؟ جربے کی روشی میں بتانا؟ ح: وهوندلو-س: وہ تو صدیوں کا سفر کرے یہاں پہنجا تھا تونے منہ پھیر کے جس محص کو دیکھا بھی تہیں ج: واہ صدیوں کے ربط ے تم تو ایک بل میں کر گئے جاناں س: كرى بهت ب جلس جاؤ كے اپنا خيال بھي ر کھتے ہو کہ بیں؟ ج: اتن كري مبيل ب يد لا مور ب حافظ آباد س: اگر کوئی چھوڑ وینے کا کھے تو کیا کرنا جاہے؟ يليز بنادونان؟ ج: كيا چهوڙنے كو كمي؟ ذرا وضاحت كرو-

W

W

س: مِن بھی خریدار ہوں میں بھی خریدوں گی؟ ج: بک شال بر۔ س: آپ کی محفل میں سر کے بل آؤں یا پاؤں ج: جس طرح ول جائے آؤ۔۔. بیٹھے ہیں ہم ڈیدہ دل فراش راہ کیے س:اس کی آسمیس بناؤ کیسی ہیں؟ ج: سرگی؟ س: وہ الرکی بہت یاد آتی ہے۔ بھلا کیوں؟ 5: Se 3/6 3? س: مری انگلیاں بھی جلا گیا لکھا جو ترا نام بھلا سوچو تو کیا ہوگا حال مرے ول کا ج: عم بي كم ظرف بلا ظرف كاعم كيا كرنا مستقل رقم کی فیسوں کو رقم کیا کرنا س: بھی دھوں کےساتے میں بیٹھ کرسوچنا ہم غزوہ ول کے بارے میں بھی بھی تم خوشيوں كى حيماؤں ميں بھلاكہاں ية چلتا ہے ورو سینے میں کہاں تک اثر جاتا ہے ج: عشق وه كس كام كالنجس كا نشان امتياز داع ول زخم جكر اور آبله پانی نه ہو شياصابربث ---- أوكارُه عَي س: شاعرلوگ! تے حساس کیوں ہوتے ہیں؟ ج: شاعرى حياس لوگوں كاكام ہے-س: حسين لوگ مغرور کيول ہوتے ہيں؟ ج: خدا جب حسن ديتا ب نزاكت آي جالي س: انسان اتنا ہوں پرست کیوں ہے؟ ج: كتنا موس يرست؟ س: دنیاوالےاتنے بےمروت کیول ہیں؟ ج: کتنے بے مروت؟ اپنے کر ہے ہے بتاؤ۔ س: ونیا کی سب ہے بوئی آئی طاقت کون س



قاتل ہے۔ بھلاكون؟ ج: جوتهبين و کھے کر ہنستا شروع کر دیتا ہے۔ س: يه بركهالي كا ميروجب ميروكن يربهم موتا ہے تو اے چھٹا تک بھر کی لڑ کی کیوں کہتا ج: جب میں ناراض ہونگا تو تنہیں کلو بھر کی اڑ کی س: کی کے ول میں جانے کے لیے وستک دین جاہے؟ ج: بیدروازہ بغیردستک کے ہی کھل جاتا ہے۔ حنامحمر حنيف ---- كراجي س: ع ع جي جم تين ماه سے عائب جيں۔ كئے بادكياتها جمين يامبين؟ ج: كهال غائب هي؟ س: آپ کی ملاقات اگرشبراد رائے سے ہو مائے تو کا کریں گے؟ ج: گانے کی فرمانش۔ - س: لا مور كا موسم آج كل كيما ب بتائي عين ج: گرم ب مركزا في جيانيل-محرسجاد برنس ---- چانوٹ یاکیتن س: عَنِي جِي اگر آپ کو برا نہ گئے تو ایک بات 5: كيول .....؟ س: آب آج کل پریشان کیوں رہتے ہو؟ ج: حالات کی وجہ ہے۔ س: پيار محبت برآب يقين ركھتے ہيں؟

حمن حنا ---- كوث عبدالمالك س: سب سے برواجھوٹ؟ س: ع ع جي کيا رومينڪ لوگ انجيش ہوتے ج: میرا خیال ہے نہیں ویسے اسپیش لوگ رومينك ہوسكتے ہيں۔ س: بتائے کہلی ایر مل کو میں نے کس کو بے وتوف بنايا تها؟ ن: آئينے کوچ س: ہونٹوں پر بھی ان کے ....؟ ج: ميرانام هي آئے س: اسسال ميرابياعلان بك ج: حفوث مبين بولول كي-س: حمس دن کا انتظارسب ہے زیادہ ہوتا ہے؟ ج: لڑی کوتو شادی کے دن کا۔ میناتو حیدخان ---- جھنگ صدر س: عینا جی میں آسان کے جاند کوزمین میں لاتا حاجتي ہوں کوئي آسان طریقہ بتا دیں؟ ج: جاندكوآ ئيندد كھاويں۔ س: عینا جی لال جی اور لال جوڑ ہے میں کیا فرق ج: کوئی خاص نہیں بس لال بی تھوڑی ور کے س: میں جب بھی ان کے گھر جاتی ہوں وہ مجھے و يكه كرمن لكتي بين بهلا كيون؟ ج: ' کھبراؤ مہیں ان کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ غصہ آئے توہنا شروع کردو۔

س: بے جین میرا یہ دل ہے میرے چین کا وہ

W

W

W

m

حنا (249) مولاني 2014

S .

عندا 248 مولاني 2014

ج: كيول آبيس ركية؟

ایک لحہ بھی نقط ای کا میرا نہیں جن گلوں کی تابندگی میں شامل میرا کہو رہا ای شاخ کے اک خار پہمی حِن میرانیں بہت زعم ہے اے اپنے اعصاب کی مضبوطی پر المحمصيبون ميس ميك عميري جان وه مراتبين بھی آئے گا خود کومیرے حوالے کرنے تم دیکھنا بہت کہنا ہے وہ مجھ نے کہ میں تیرانہیں نہ کرنا ول کی مجھ سے نہ سنگ باری لوگو میں عاشق ہوں جنوں میں ہوں میں سر پھرالہیں بس اک بار الجما تھا اس کے کریبان میں تحر صد شکر پر بھی شانے ہے آپل ڈھلکا میں ظریف احسن: کا دائری سے ایک غزل تیرے آئے سوال کرتے کیوں اور خود کو نثرهال کرتے کیوں اک تعلق بھی کم نہیں ہوتا سو تعلق بحال کرتے کیوں سو کی کی ایراز کے نہیں ہی ہم تیرے انداز کے نہیں ہیں ہم تیرے انداز کے کیوں ورنہ اپنا ملال کرتے اک مروت نے ہم کو مار دیا ورنہ جینا وبال کرتے کوں بجر جب راس آ گيا تفا تيرا مجھ سے عرض وصال کرتے کیوں تھے کو رکھا ہوا ہے یاد اے دوست اس سے بوھ کر خیال کرتے کیوں كول فرياد حين: كا دارى ساكلهم آز مائشۇل اور بارشول كا ساتھے چول دامن کا يإب خدالو برتوبتا بأنى اللتي دهرنى يزاب اگ اور یانی کی بوجھاڑے لوگ کہاں تک سہدیا میں کے مبراد دے درنہ بیمرجا میں مے تیری چلتی چی میں پس جائیں گے

W

W

W

a

t

Ų

C

m

تو حکے حکے آتی ہے اورآتے بی جھا جالی ہے جب سی کوتو چھو لیتی ہے تولوما كندن بنآب تویارس ہے تویارس ہے ہراؤ نے دل کی ڈھاری ہے تيراج عابرسو ہوتا ہے كونى بنتا بكونى روتاب دل بہت سون کامچلتا ہے يرسبوكابس نه چلاے الوجب كي يواتي ب جب كونى تحقي باليتاب تب وه امر جوجاتا ہے ہوہو کنعرب لگاتاہے پرحن كاصدا س آنى بن اور تیرے بی گیت گائی ہیں رب کی رضا تو اور بندے کی پیکارے آغاز تيرابندك انجام بنده کارے امیرعلی زرداری: کی ڈائری سے ایک غزل جب بيه سفر شروع كيا تو تم بهت ياد آع جب تمہاری باتوں بے غور کیا تو تم بہت یاد آئے الین بھی کیا خطاء کی کہ تم روٹھ ہی گئے جب تنهائی ستانے کلی تو تم بہت باد آئے جب جھا تک کر دیکھا دل میں تو تم نظر آئے اور جب دل اداس موا لو تم بهت یاد آئے جب ہوا چلی تو کھے عجیب سا ہونے لگا ہم کو جب تمهاري خوشبوكومحسوس كيا توتم بهت يادآك اب تو منزل ختم ہونے کو آئی ہے لیکن امیر جب بھی کوکی مور آیا تو تم بہت یاد آئے زمس محر: ک ڈائری سے ایک غزل



الجفي كجهدررك جاؤ چلو کھ دور صلتے ہیں شاز بیسلطانه: کی ڈائری ہے ایک نظم ار میت توالی کیوں ہے۔ البھی میلی جھی جبنی سب کو گھائل کرے تیری ہمی تير ب رخ يه غازه ريشم كا تيرے اندرنوبي كرنول سا تيرارنگ برنتين دهاني سا تحجے اوڑھ لے کوئی مجھ جیسا لويوجائے وہ بھی جھے جیسا تراروب بسندر يريول سا فيراء اندرجل كفل نديول سا تيري بولي كول كول كول ي تو چال ہے چلتی جیرنوں ی تودور ليل عالي اورآتے ہی چھا جاتی ہے تراري بسرار بت تیراجلوه براک کی انگ پر تو ہراک آ کھ میں دیکھتی ہے تو ہراک دل کوچھائلی ہے توبراكروح كوتتى ب اوراندرتك چھوليتى ہے تیری سیت سب سے جداجدا كونى كياجانے توكيس ب فوزىيەخان: كې دُائرى سےايك انتخاب الو تھوں ہے امائع ہے

عمار بن خالد: کی ڈائری ہے ایک انتخاب "چلو کھ دور چلتے ہیں" چلو کھ دور چلتے ہیں وفامين چور خلتے ہيں جفامين درد بے كتنا جفاہےدور ملتے ہیں چلو کھ دور چلتے ہیں كهجب توساته بموتى ب یون بھی ساتھ چلتی ہے تيرب برقدم بيجانان صدائين آه جرتي بي چلو کھدور چلتے ہیں بددنیا ہے روت ہے يہاں جاال بى بستے ہیں چلو بهرم، چلوآؤ يہاں سےدور چلتے ہيں چلو پھردور چلتے ہیں ابھی تورات بانی ہے ابھی احساس باتی ہے ابھی اک آس بانی ہے الجفى توجا نديتارون كا حيس اكرس باقى ہے الجي توتيرے باتھوں كا زم اکس باقی ہے الجفى تؤبانهول مين جحه كو جھے براے جان جال الجمي تو بالهول مين جيره تيرادهرنا عجان جال

W

W

W

0

0

m

حنا (250) مولاني 2014

تیرے اندررب ایا ہے

حنا (251) مولاني 2014

جس کے نام انتساب ہے میری کتاب زیست

چکن ویجی ٹیبل اسٹکس آدها جائے كا چي جائنيز تمك ایک کھانے کا چی كالىرى كى بولى اشاء حسبذاكقه آدهاك مرقی کی بوٹیاں آدها جائے کا چجے كالى مريح ليسى مولى 2,693 xSix حسب ذاكقه حسبضرورت ايك وائك كالجح سوياسوس حسب ضرورت ايدچلي زرد سے کاریک مرقى ،مٹراستھى مايونيز ، چائنيز نمك، عام پياز چوکورگڻ ہوئي آدهاكي تمك اوركالى مريول كو للاكر چوير يس باريك آدماكي شمدمري پیں ایں، مرکب کو آوھے کھنے کے لئے فرت ک ٹماڑ کے ہوئے مي ركه دي، آوه كفن بعد حسب بيند تلس بنا دو کھانے کے وقعے تيل لیں بھوڑا تیل گرم کریں۔ ملےالاے من ڈپ کریں، مرر بدرمو مرقی کی بوٹیاں نبتا بدی لیں،اس میں کالی میں رول کر کے شیاو فرائی کر لیں ، حرے دار تنکس مرج ، نمک ، سرکہ، زردے کا رنگ اورسویا سوس چلی گارلک سوس کے ساتھ سروکریں۔ ملا كر موزى دير كے لئے ركه وس، باز، تماثر اور شملہ مرج کے چوکور بوے مکرے کاف لیں، باث ونكز معالی کی ہوئی بوٹول اور سبزی کو ترتیب سے استك مين لكاتين اور اوون مين 180 وكرى چكن ونگز دونكرول بين تو ژليس آنه عدد سنٹ کریڈ پریس منٹ کے لئے بیک کریس، ٹماٹو حسب ذاكقه کیے کی اتھ بی کریں۔ آدها جائے کا چجیہ كہن پیبٹ چکن الپیٹھی کٹلس آدها والكاليج ادرک آدها عائے کا پھے مرقى ابال كردية كريس ايك آدهاما عكا يحي مرح من ياؤور ایک کھانے کا چچے باشوس منک، ادرک اورلسن کمس کر کے چکن ونگزکو مايونيز عنا (253) جولاني 2014

آپ کواین بات کیاسمجماؤں روز کھلتے ہیں حوصلوں کے کنول روز کی انجھنوں سے عمرا کر بوث جاتے ہیں دل کے میش کل کیکن آپس کی تیز ہاتوں پر موجے ہیں تفاہیں ہوتے آپ کی صنف میں بھی ہے بیات مردنی، بے وفاتیس ہوتے فاخره عبدالمنان: كى دائرى سے ايك غزل بند دریجے سوئی گلیاں ان دیکھے انجانے لوگ س مری میں آ تھے ہیں ساجد ہم دیوانے لوگ اک ہمی ناوا قف تھہرے روپ مگر کی کلیوں ہے مجيس بدل كرملنے والے سب جانے پيجانے لوگ دن كورات كبيل سويرت منح كوشام كبيل سوخوب آپ کی بات کا کہنائی کیا آپ ہوئے فرازنے لوگ شكوه كيا اوركيسي شكايت آخر مجمه بنياد تو ہو تم پرمیراحق بی کیا ہے تم تقبرے بے گانے لوگ شرکہاں خالی رہتا ہے یہ دریا ہر دم بہتا ہے اور بہت سے ل جامیں کے ہم ایسے دیوانے لوگ ساہے اس کے عبد وفا میں ہوا بھی مفت مبیس ملتی ان کلیوں میں ہر ہرساس پہرتے ہیں جرمانے لوگ المعيقة منير: كالأائري سايك هم اجل بنكام سے يہلے اندهرشام سے میلے تمہارانام کیتے ہیں جى كام سے پہلے اے کہنا ایے کب بھلاتے ہیں محبت کو کئی برسوں کی قربت کو محيح بجين كالحبت كو اكرائ شري كزرو توات كهنا

存存存

یانی کے طوفال میں بہہ جائیں گے نوشین الطاف: کی ڈائری سے ایک تھم "بياركتاتها" اينا حصه شاركرتا تفا وه جھے اتنا پیار کرنا تھا وه بناتا تفاميري تصويري مجران سے باتیں برار کرتا تھا میراد که بھی خلوص عنایت سے اين دكول ين شاركرنا تعا يج عمجمتا تفاجهوك بعي ميرا يون ميراده اعتباركرتا تعا جب بھی روہ تھارات کی تنہائی میں وہ اینے ہاکھوں سے میرے چیرے کوصاف کرتا آج سوچی ہوں تو دل روتا ہے ووسخص مجهي سي كتنا بيار كرتا تفأ رانیاسحر: کی ڈائری سے ایک غزل نه گنواو ناوک میم کش، دل ریزه ریزه کنوا دیا جو بي ين سنك سميث لوتن داغ داغ لنا ديا میرے جارہ گر کو نوید ہوصف دشمناں کوخبر کرو وہ جوز من رکھتے تھے جال پروہ حیاب ہم نے چکادیا كرو لج جبس يدير كفن مرتے قاتلوں كو ممال نديو کہ غرور عشق کا باتکین پس مرگ ہم نے بھلا دیا ادهرا كي حرف كى تستى يهال لا كه غدر تقع كفتى جو کہا تھا س کے اڑا دیا جو لکھا تھا پڑھ کے مٹادیا جور کے تو کوہ کرال تھے ہم جو چلے تو جال سے کرر گئے رہ یار ہم نے قدم قدم تھے یاد گار بنا دیا حیدررضا: کی ڈائری سے ایک نظم لوگ کہتے ہیں عشق کارونا كربيزندكى سےعارى ب مجرجى سامراد جذبددل

مقل کے فکسفوں یہ بھاری ہے

W

W

W

m

252 مربع 2014 منا 252 مربع 2014

W

W

W

S

O

والمراجع المراجع المرا

اس محرم مہنے کا حن اس طرح ادا ہوسکتا ہے، کہاس کا ایک ایک لحد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے وقف کر دیا جائے، اپنے دلوں کو ہرتم کے کینہ، نفرت، تعصب سے پاک کر کے نرمی، ہدردی کا سلوک رکھا جائے۔

W

W

W

P

a

k

S

0

t

C

0

رمضان المبارك كى خصوصى دعاؤل ميں جميں بھى يادر كھيے گا، اللہ تعالى ہم سبكو ہمارے بيارے وطن كوائى حفظ والمان ميں ركھے، آمين۔ بيارے وطن كوائى حفظ والمان ميں ركھے، آمين۔ آية آپ كے خطوط كى طرف بوھنے ہے بہلے اس بات كا ارادہ كريں كه درود باك، استخفار اور كلمہ طيبہ كو ورد زبان كرنا ہے اس ميں ہى ہم سبكى بھلائى چھيى ہے۔

اپنا بہت ساخیال رکھنے گا اور ان کا بھی جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے

آئے خطوط کی محفل میں چلتے ہیں، یہ پہلا خط میلسی صلع ملتان سے ہمیں موصول ہوا حرا نعیم کا وہ اپنی رائے کا اظہار کچھ یوں کر رہی ہیں۔

جون کا شارہ بے حد پہند آیا، حمد و نعت اور پیارے نبی کی پیاری ہا تیں ہمیشہ کی طرح دل و دماغ میں انر گئیں، انشاء نامہ میں انشاء جی شکوہ کرتے نظر آئے کہ شاعری کی ناقدری پر، ان کے لکھنے کا پر مزاح انداز ہمیشہ کی طرح بہنے پر مجبور کر گیا، آیک دن حنا کے ساتھ میں شکفتہ شاہ سے ل کر بہت اچھا لگا ہوئے خوبصورت اور جامع انداز میں شکفتہ صاحبہ نے ایپ دن کا احوال انداز میں شکفتہ صاحبہ نے ایپ دن کا احوال

آپ کے خطوط اور ان کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کی صحت وسلامتی کی دعاؤں کے ساتھ۔ يرمضان السارك كامقدس وبابركت مهيينه سایکن ہے، یہ وہ ماہ مبارک ہے جے اللہ تعالی نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس ماہ مقدس کی آمد کے ساتھ ہی مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں ہوں،ان کے معمولات زندگی ایک ماہ کے لئے يكر تبريل مو جاتے بين، عبارتين، رياضتين بره جانی ہیں، صفائی سقرائی کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، صرف ظاہری ہی ہیں باطنی بھی ، کداس کے بغیر روزے کی محیل مہیں ہوتی، روزے کی عالت میں مسلمانوں کو ظاہری عبادات کے ساتھ قلب کی صفائی اور اخلاقیات بر بھی زور دیا گیاہے، روزے میں لڑائی جھکڑے، جھوٹ، چغلی، نضول لغو باتوں سے دور رہنے کی تا کید کی منی ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو محص جھوٹ بولنا اور دغا بازی نہ چھوڑ ہے تو

روزہ رکھنے کا مقصد بری عادتوں کوترک
کرنا،اللہ کے خوف سے گناہوں سے تو بہ کرنا
ہے،ایک ماہ کی تربیت کا مقصد بیہ ہے کہ ہم باتی
گیارہ ماہ بھی ان ہی اصولوں پر گار بند رہیں،
زندگی نظم وضبط اور سچائی کے ابدی اصولوں کے
مطابق گزاریں۔

FOR PAKISTAN

الله تعالى كو بيه احتياج تهيس كه كوئي اپنا كھانا پينا

آلوكوفته بوئى برياني اشياء حسب ذا كفته أدهاجائ كالجج لال مريقياؤور ايك عائي كالجح لہن ،ادرک پیسٹ ایک چوتفائی کپ برادحتما كثابوا برى مرجيس كى بونى يكن عدو وروع كالجي igolete ويروك ياز کئي ہوتی آدحاكلو سلاحاول 250 گرام كوشت كى بولى دو سے سین عدد ايك آدها عاے کا چچے بلدى ياؤور

قیمہ کو چوپر میں پین کر تمک، مری، مرادهنیا، زیرہ پاؤڈر، بیاز باریک کرکے لہن اورک کا پیٹ اور مری مرجیں ڈال کر کمس کر لیں اورکوفتے بنالیں۔

ایک کڑائی میں تیل گرم کرکے اس میں پاز سنبری کرلیں، ٹمک لال مرچ پاؤڈر، بلدی پاؤڈر، ٹابت گرم مصالح بہن، ادرک چیٹ اور دی ڈال کر بھونیں، کوفتے ڈالیس، پانچ منٹ بعد اہلی ہوئی بوٹیاں اور آلو بھی ڈالیس اور ایک کپ پانی ڈال کر پکا ئیں، آلوگل جا ئیں تو ہری مرجیں، ہرا دھنیا، گرم مصالحہ ڈالیس۔

ار المعلى المراس المرابي المراس المرابي المراس المرابي المراس المرابي ال

اس مصالے میں میری نبیت کرلیں، مائیکرو ووایو
کھٹیز میں ڈال کر ڈھانپ دیں، چھٹا سات
منٹ رکا تیں، مائیکرو وویو میں سے نکالیں اور جو
یخن پچ گئی ہے اس میں سرکہ، سرخ مربع یاؤڈر،
اور ہائے سوس ملا کر چیٹ سابنالیں اور پھرسوں
کوونگز میں کس کر کے بغیر ڈھانے مائیکرو وویو
میں تین تا جار منٹ تک رکا تیں اور پھر نکال
لیں۔
لیں۔
سرونگ پلیٹ میں ڈال کر بچپ کے ساتھ

W

W

W

m

سروی پیپ بین *در در پپ س* ۳۰ رین-شد.

شين بني

سیاء دوکپ ایک پاؤٹر آدھا جائے کا ججیہ مکھن آکسانے کا ججیہ مٹون آکسانے کا ججیہ مٹون آکسٹش ایک کپ دورہ دورہ دوکھانے کے جیجے این دورہ شرورت میل

ریب میره میں بیکٹ یاؤڈر، چینی، مشمش الیس، ایک پین میں مصن کو بیطالیس، ایڈا اور دودھ ملاکر پیٹر تیار کرلیس، اگر بانی کی ضرورت محسوس ہوتو ڈالیس، یہ آمیزہ گاڑھا ہی رہے گا، پھرتیل گرم کریں اور بیف کو بیوڑ وں کی طرح لے پھرتیل گرم کریں اور بیف کو بیوڑ وں کی طرح لے میں اس سفیدی کونولڈ کر دیں، تیار آمیزے کوئن میں اس سفیدی کونولڈ کر دیں، تیار آمیزے کوئن میں وال کر فریج میں رکھیں، سیٹ ہوجائے تو ٹن میں اور کریم اور کیموں کے سلائس نے میال کیں اور کریم اور کیموں کے سلائس نے

2014 54 (254)

حندا (255) جولاني 2014

جھلک رہا تھا،اس کے لئے گافتہ جی مبارک باری درشهوار ملياتو آپ إدهرآ كيس اوردائي بائیں کسی بھی طرف دیکھئے، جی دوستوں نے کتنی جُكُهُ ثَكَالَى إِلَى مِ لِي لِي مِنْ مِنْ إِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ہم آپ کوخوش آ مدید کہتے ہیں اور پیمی کر پیمخل آب لوگوں کی محبوں سے سجاتے ہیں ایسے کیے ہوسکتا ہے بہاں آپ کو جگہ نہ ملے سو بلا جھ ک جون کے شارے کو بہند کرنے کا فکرر آپ كى تعريف اور تنقيد مصفنين كول كئي شكر په قبول سیجئے ان کی طرف سے، آپ کے ساتھ ساته جميل بهي فتكفته شاه كاانداز بهت احجالكا \_ آپ کی رائے کے ہم آئندہ بھی منتظرر ہی گاباس عفل من آلي رهيم كافتكريد ا جالا نور: ڈیرہ غازی خان سے صحتی ہیں۔ ٹائٹل کی جہاں تک بات ہے اچھا تو تھا کیمن ماڈل کود کیھ کر گرمی کے احساس میں اضافہ ای ہوا ، نجانے کیوں؟ حر ونعت سے فیض یاب ہونے کے بعد حدیث مبارکه کا سلسله برها، جو که روشی کا کام انجام دے رہا ہے، فوائد و مسائل کے ذریع انتالی موثر احادیث سامنے آربی ہیں، جس کے لئے بقیقا ادارہ مسین کے لائق ہے، باتی مستقل سلسلوں میں کافی خوشکوار اضافہ ہوا ہے، انثار نامه كرى مين كانى خوندك كانتظام ب،انشاء في کی شاعری مو یا سفرنامداس کا کوئی تعم البدل مہیں، ممل ناول فی الحال برد صحیبیں، خط جله جیج کی وجہ سے، باتی سلسلے وار ناول سدرة آلیا

W

W

W

a

k

S

e

t

C

تحريرآب كو بھيجا كريں،اس كے بعد" كاسددل" کی طرف بوجے، اف سندس اتنارومانس شاہ بخت کواور کونی کام نہیں اور اس علینہ کو بھی دیکھو ذراءا تحجي لكهي به قسط بھي بس نوفل كا كر دار سمجھ ميں مہیں آیا ماں تو مال ہوتی ہے نہ کوری نہ کالی بہر حال مصنفہ بہتر مجھتی ہے، مکمل ناول''نقش محبت" اور'' کہیں ہے شہنائی'' دونوں اس مرتبہ پندہیں آئے وہی برانا ٹا یک،اس مرتبہ صفین کی فہرست میں نیا نام نظر آیا، مہک فاطمہ بہت اجها لکھا اگرچہ کہانی پر کہیں کہیں گرفت کمزور بھی مراس کے باوجود دلچیں کاعضر کئے ہوئے تھی آ کے چل کرمہک فاطمہ اچھا اضافہ ٹابت ہوں کی حنا کی کہکشاں میں، انسانوں میں قرۃ انعین خرم ہاتھی اور مصباح کی تحریر پیندآئی،سباس جی آپ نے بردی خوبصورتی سے ہر کھر کے اہم مسلہ پر جلم اٹھایا جو کہ سو فیصد سے ہرروز میں ممرار سنانی ديق إن آج كيايكا نين"-إب بات مو جائ سليل وار ناول كى، سدرة المنتى ايك برانام مرنه جانے كيول منامي لا می جانے والی ان کی میر تحریر کوئی خاص تا اثر شہ چھوڑ یائی اجھی تک، کہائی میں بے حد الجھاؤہ، د مکھتے ہیں آگے چل کر کیا صورت حال اختیار كرنى ب جبكه أم مريم اب تيزي سے اختام كى طرف گامزن ہے، ایک کے بعد ایک کردار کے مسئلے مسائل نیٹاتے سب کوخوشیاں بانث رہی

ے، أم مريم كى تحرير كى پيچان بى كبى ہے ہيك اینڈ، جو کہ ہونا بھی جاہے۔

منتقل سلسلے بھی اچھے تھے کسی ایک کی کیا تعریف کروں، چکیاں والا سلسلہ تو سب سے زياده اچها ب، اس مرتبه تو فكفته جي اپناايك دن بھی گزارا، حنا قارئین کے ساتھ بڑا بے ساختہ ین تھا ان کی روداد میں کہیں بھی مصنوعی پن مبیں

انسانوں میں سب سے ایکی تحریر تر ۃ العین رئے اورساس كل كى لكى بسيم سكينداور مصباح في بھى الیمی کوشش کی ، کتاب تکریس سیمیں کرن نے شنراد نيئري كتاب يربزاا حجها تبعره لكصابمستقل سلسلول میں چکیاں، حنا کی عفل، قیامت کے بیا مے تو ہوتے ہی حناکی جان ہے جبکہ باتی سلیلے بھی کافی اچھے تھے، آنی پہلی مرجبہ آئی ہوں اس عفل میں جكه ضرورد يحية كا-

حرائعیم خوش آ مدید دلوں و جان سے آپ کو اس عفل میں، جون کے شارے کو پیند کرنے کا شكرية آپ كى رائے ان سطور كے ذريع مصنفين کو پہنچانی جا رہی ہے، عالی ناز تک آپ ک فرمائش مم نے پہنچا دی ہے، د مصلے ہیں موسکتا ہے آئندہ کسی تحریر میں وہ تراکیب لکھ بچھوا میں (ابھی ان کو بھی تہیں آئی ہو کی ورند کا میاب ند ہو جاتی بنانے میں) ہم آئندہ ماہ بھی آپ کی رائے

ئے منظر ہیں گے شکر ہیں۔ درشہوار: چک شیراداسلام آباد سے محتی ہیں۔ فورية إلى ليسى بين آپ؟ برماه مين اس عفل کو زوق و شوق سے بر مقتی ہوں، آپ کا محبت بجرا انداز دیکی کرمیرا بھی دل اس تحفل میں آنے کو جا ہا کیا آپ اجازت دیں گا۔ جون كاشاره عليشاه آغاك تاسل سے سجاملا

بس سوسو لكا اجهامبين لكا تو براتهي مبين تها، اسلامیات والاحصه یوجتے ہی ہم عالی ناز کے ناولك كى طرف بعائ بميشه كى طرح عالى اس مرتبہ بھی چھا لئیں ،تحریر کو بڑھتے ہوئے مارا دو چارليزرتو خون بردها موگا (بنس بنس كر) كيابات ہے عالی آپ کی مزاح لکھنا ہرمنعف کا کام ہیں موتا يرتو سجيره تحرير لكصنے سے كہيں زيادہ مشكل كام ہے اور بیمشکل کام عالی یاز بخوبی کررہی ہے فوزية في آپ عالى ناز سے لېيس كدوه بر ماه الى

قارئين كو بتايا، ويل فكفته جي آپ تو بهت قابل میں ایک ہی وقت میں استے زیادہ کام کر رہی ہے،اللہ تعالیٰ آپ کومزید کامیا ہوں سے نوازے

W

W

W

m

سليلے وار ناول "تم آخرى جزيزه بو"كى طرف بوسے، أم مريم بدى خوبصورلى سے تمام كرداروں كو يجا كركے آگے بوھ راى بين، حالات و وا تعات برقسط مين نيا مور ليت بين، بس ایک بیزینب ہی ابھی تک انا کے کھوڑے پر سوار ہے، خیر جمیں امید ہے آپ اے بھی راہ راست پر لے آئیں کی ، ایک ماہ کے وقعے ہے سدرة المتى "اك جهال اور بے" كے ساتھ آئى اس ماہ کہانی آ کے بوی ہاور دلچی ہوگ یقینا آمے چل کر مزید جہانوں سے متعارف كروا تيل كى (كردارول كے) ناولك ميس تمبر ون ناولت عاني ناز كارباء يملي تو ناولك كا نام یوتے ہی مندیس یانی آگیاءاویرے عالی ناز کا للصنے كا اسائل بہت خوب، ليكن عالى جميں آب ے ایک شکایت بھی رہی اس کرر پڑھنے کے بعد، کیا ہی اچھا ہوتا جوآب کول مے بنانے کی تراكيب بهي لكهوديق هارابهي بهلا موجاتا ،خيراين الی چد پی تحریروں کے ساتھ آئی رہے گا، دوسرانا ولث " تلى كا آشيانه "مهك فاطمه نے لكھا، تحرير كاعنوان زياده بهندآيا،مهك فاطمه نئ مصنفه ے اس سے پہلے یہ نام حنا میں نظر میں آیا، بہرحال تی ہونے کے باوجود مہک نے ایک اچھی محرمہ قارعین کو دی ،سندس جبیں کا ناولٹ'' کاسہ دل اب کھ مکسانیت کاشکار موتا جار ہا ہے اس ماه بھی کچھ نیاین نظر مہیں آیا کہائی میں، وہی بخت کاعلینہ یر فدا ہونا اور وہی حیا کی ہے کبی ممل ناول میں رافعه اعجاز کی تحریر پیند آئی جبکه روبینه سعید کا ناولٹ کوئی خاص تاثر نہ چھوڑ سکا،

فوزید باجی میں نے اپنی پہلی کاوش "محب 2014 مرلاي 2014

كافى بندآر اب، بال البدافسان تقريباً

En Dinter 100000000 For Fair Beautiful Skin WIN BLEACH CREAM

جون کے شارے کو پیند کرنے کا شکریہ، غزلیات شائع کرنے کے سلسلے میں ہم معذرت واتے بیں،"میری دائری" کے سلسلے میں اگر آپ اینا اجتخاب جعجيں تو وہ شائع ہوسکتا ہے، اپنی رائے ے آگاہ کرتی رہے گاشکریہ ہم آخدہ ہمی آب ك رائے كے منظرد بيل محظريد-رافعہ حیدید کی ای میل سالکوٹ سے موصول ہوئی ہو وہ صفی ہیں۔

جون كاشاره اس مرتبه جلد ال كيا، ثانثل يبند آیا، حمد و نعت اور بیارے بن کی بیاری باتوں ےروح کور و تازہ کیا، انشاء جی سے ہیلو ہائے کی اور ایک دن حنا کے ساتھ میں مخلفتہ شاہ سے ملاقات کی، شکفته شاہ کے سلطے "چکایاں" کی طرح ان کے شب وروز کا احوال بھی بے حداجھا لكا، برا خوب الداز بيان تفاء سليل وارنا ول دونول ى بهترين تق جبكه ناولث مين "كاسه دل" اور ''تلی کا آشانہ'' پینڈ آئے ، کمل ناول بھی اچھے تنه، افسانون من" آنو گراف"" ام مسله اور "بدرياصين" الجهي تع، مصاح نوشين ك تحرير ہیشہ کی طرح و محامی نہ جانے مصباح مسائل ے بحر بور کیوں المحتی ہیں، ستقل سلط سجی

رافعہ حیدریسی بیں؟ جون کے شارے کو پند کرنے کاشکریہ،آپ کی رائے ان سطور کے ذر یع مصنفین کول گئی ہیں اپنی رائے سے آگاہ كرتى رہے كاشكريد-

ينوو كالابري كأينز فر يمنك يواعد ، حاس معاسه اس ماہ کے لئے مناسبی و دوری اس ماہ کے لئے مناسبی است دوری و دوری کی کرور میں اس ماہ کے ساتھ مسلسلی دوری نام کر دوری کی کرور میں اس ماہ کے ساتھ مسلسلی دوری نام کر دوری کروری 

لکھ کرآپ کو بھیج ہے، پڑھ کرضرور ضرور اپنی قیمتی رائے دیں، جس کے لئے میں آپ کی تہدول ہے مشکور وممنون رہوں گی، اگر آپ نے خط شامل اشاعت کیا تو آئندہ ماہ بھر پور تبصرے کے ساتھ عاضر خدمت ہوں گا۔

W

W

W

5

m

ا جالا نوركيسي هو؟ كاني عرصه بعد استحفل میں تشریف آوری ہوئی ،آپ کا افسانہ متعلقہ شعبے كو پہنيا ديا ہے، قابل اشاعت ہوا تو ضرور شائع ہوگا، این ای کا ماری طرف سے شکر بدادا کیجئے گا، ایکے ماہ بھی ہم آپ کی رائے کے منتظرر ہیں

شاز بیانعام شازی: کراچی سے محتی ہیں۔ حنا کی بوری میم اور تمام قاری ببنول کومیرا يبار بحرا سلام، جون كا ٹائٹل بہت اچھا لگا، سردار محمودصاحب نے بولیو کے بارے میں بہت اچھی باتیں کیں اور وزیراعظم صاحب کو بہت اچھا مشورہ بھی دیا اگر سردارصاحب جیسے لوگ ایے بی اس معاملے بير آواز اٹھاتے رے تو وہ دن دور نہیں جب یا کشان بھی یولیوفری ملک کہلائے گا،

حمد باری تعالی اور نعت رسول مقبول الم (سجان الله)، شاعری کی قدر تہیں اور کتاب تکر سے یوھ کر بہت اچھالگا، جب تک ہم لوگ ایسے موضوعات يتجرے كرتے رہيں گے، ادب كى فدر کرنے والوں میں کی جیس آئے گی۔

شکفتہ شاہ کے شب وروز کا احوال جان کر اجِها لگا، حاصل مطالعه اور ميري ڈائري بھي اچھا

عنا (258) مولاني 2014

W

W

W